www.kitabmart.in يت امام غديد معلمصتفين ادارة درراوحق فم زايرار



شبعة للى منازيا



شريجبته تاريخسياري سيرخسيرعابري

خَمَيْرِهِ—— مجلمُصنفينُ إدارة دَرداهِق" مستم. ايران

يتع ازمط بُوعَات





#### www.kitabmart.in

| حضرت امام عسلى رصاً           | نامكتاب      |
|-------------------------------|--------------|
| مجاسب مصنفین اداره درراهن     | نائيف        |
| ستيراحب رحل عابدي             | ترجمه        |
| حسن اختر یکھنٹر               | كتابت        |
| دارات شقافت الاستلاميرپاکستان | اشـــر       |
| ادارهٔ در راه حق              | تعساون       |
| ۲                             | تعــــداد    |
| د نینعسده ۱۱ م احدمی ۱۹۹۱ع    | نارینجاشامنه |

#### بَايِمُمَّتِمِينِ شَانَهُ

### انتساب

حسس نے

ولیعہدی قبول کرکے علی طور پر

بتادیا کہ ۔۔۔

دمین سے سیاست اور سیاست دمین سے

مجدا نہیں ہے ۔۔۔ اور

عرب کا سیاست نے

مغرمب ہے "بریگانہ" سیاست "کو

ہرمحا ذہر

مرمیوان سٹ کست فائن دی ۔۔۔

مرمیوان سٹ کست فائن دی ۔۔۔

مامن الاثرحفرت المعلی وضرت اعلیالسّگام کی ضرمت اطرمیں ایک حفیر بیضاعت ایک حفیر بیضاعت

ناچیز عابدی 

#### 0

### بست مرالله الرّكة لمن الرّحيم وب به نستعين

### ابتدائبه

دُرُودِبِ پایاں صنرت محت شرمصطفے براور اُن کی آل المہار بر اور بیناہ عذاب ہو اُن سے رشنہ نوں بر ا

آفتاب المست اپنے بارھوں بھرج میں ایک خاص اور مجرا گاء شان رکھتا ہے۔ آفتاب ہے۔ اس کانور رکھتا ہے۔ آفتاب ہے۔ اس کانور اس کی جگ آفکوں کو خیرہ کر دیتی سے ۔ اس کی گری اس کی تابنا کی زندگی عطاکرتی سے اون صحراؤں کے خاروں سے سے کر چینستان سے فلک ہوس درخوں تک ہرایک اس سورے کا مختاج ہے۔ اس کی شعاعوں کے بغیر تو نہیں کرسکتا۔ کوئی ہی سنت ہے۔ اس کی تا بنائی سے اس کی شعاعوں کے بغیر تو نہیں کرسکتا۔ کوئی ہی سنت اس کی تا بنائی سے اس کا تا ہے۔ اگر جاد

ہارہے معنوم انمطبیم التکام کی امامت ، معنوی و نیا کے نظر اس میں اورجات املام كی بقار کے لئے بالكل آفتاب اس تے نوراوراس كی شعاعوں سے ما نندہے۔ یہ مجزرگ ہستیاں، مخصوص شرائط بیں، مختلف حالات میں ، وقت کی گوناگوں صرور توں میں ، آفتاب کی طرح جبکنی و دعتی رہیں۔ ا ورا بینے بیروکاروں کی ہرابیت فیرورشش میں منہک رئیں ۔ان میں سے ہرایک ابنے دور کے مخصوص تفاضوں کے لحاظ سے نور کھیلاتی رہیں. اس طرح كرمبض في ميدان كارزارمين دليرانه كادنا مي انجام دي اور خون کے سے ساری ونیا تک بیغام ہونجا دیا بعض نے منرودس کے معادب اسلامی کے نشروا شاعت کی ذمر داری سبنھالی بعض نے ظالم وحت ابر یا دینا ابول اور حکرانوں کے قبیر خانوں میں قیدو بند کی زند کی گذاری امگر ابنی برکار سے دست بردار نہیں ہوئے \_\_\_\_ یہ اشخاص ہر مال میں اور ہر جگر آفتاب کی طرح رہے اور سلمانوں کی بیداری اور پرورٹ میں سلسل کوسٹ اں رہے۔ اگرجالات اور وقت کی مناسبت کی بنایران افراد کے عمل میں بھے تفاوت نظراً تا ہے تو وہ افراد جنعسیں بصبرت كالجحربعي حقته لماسه وه اس حقيقت سنے بخوبی واقف بين كرسب مقصد وبرون مين متحد سنقے برايك كامقصد صرف خدا تتعااورا الكاراست اس کے دین کی ترویج اور اس کی کتاب کی تبلیغ اوراس کے سندوں ک برایت و پردرش \_\_\_\_! بهارست انرعبیمالستیلام ـ باعتبادعصمت وامامست\_ جوانفیس ہے مخصوص تقی ہے اور علم وحکمت ، جواماست کالازمرا ورعطیبہ خداوندی ہے اورخدا وندعالم كئ نائبراورخاص عنايت كى بنابرية تام حفرات لين

ز مانے کی صرورتوں اور اس کی خصّوصیات کو ہرا کے سے بہتر جانتے تنے اور ہرعدمیں ہراک ہے زیادہ رہری کی راہ ورسم سے ا وراس خفیفنت سے وہ لوگ سخو بی واقعت ہیں جو خفیقی اورغیر کخرلفت ر کے معتقد ہیں ، اور ایامت کے بارے میں جن کاعفیدہ یہ ہے، ئ فرمان خدا ا ورا رسٹ دہنمہ سے ہونا ہے، اور جو واقع ک غدر برسمل ایمان رکھتے ہیں۔ ہارے المرعلیم السلام کی بوری زندگی ایسے لم و حکست کی حکایت واقعات سے بھری بڑی ہے جوان کے ساج کے تمام اطراف وجوانب برگہری نظر، رفتار زمانہ کی محل معرفت بهم الستكام وفت كي نزاكتوں كے مطابق مفصالهي لے لئے میجے ترین دور دقیق ترین داہ کا انتخاب فراتے تنقے یمونہ کے لئے یہ مثال ہمیت مناسب سے کرحضرت امام موسیٰ علیرالسلام کی منتها دست کے بعد حضرت ایام علی رضاعلبراکستگالم نے خطرات بے پرواہوکراپنی اماست و خلافت کا اعلان فرمایا ۔ وہ افراد جواماع کے اعلان سے لمام علیہ السلام کے بارے میں خوف زردہ تھے۔ امام علیہ السلا لام كا ايك مال بيكاكرلسا هونا تو ماردن مشخصهمي نقصان بهولخا شکلام کواس بات کاعلم تنفاکر امام علیهالسلام کی شهر ہے واقع نہیں ہوگی، انھیں علم نھاکا ان کی عمر کا کا فی حصّہ

الام على رضت ابهى باقى ہے۔ یہ تاریخی خفالن ائرمعصومین علیم اسلام کی نشناخت اور مفتر <u>کے سلسلے میں اہم کردار اداکرتے ہیں۔</u> آ تھیں امام حضرت علی رضاعلیا است لام اس زمانے میں زندگی گذار رسب تتقيض ولتت بني عبّاس كي ناياك سياست البينووج بريقي كيزكم نعا ندان بی عباس کے سلسلہ حکومت میں ارون و امون سے بڑھ کر کوئ ا درا تنا عظیمر بادسشاہ "نہیں ہے۔ اس کےعلاوہ بنی عثبا س کی سیاست ائر معصومین علیا اسلام کے زمانے میں اور خاص کرامام رضاعلیا است لم کے بعد محر وفریٹ، نعٹ اق اور ظاہر داری سے بھر بور ہیے۔ یہ افراد الرحيه خاندان المئت كے خون كے بيات تقے، ليكن علوثوں كى شورش اور منگاموں سے محفوظ رہنے کے لئے شیعوں اور ایرانیوں کی موافقت حاصل کرنے کے لئے برطا ہر کرتے تھے کران کے تعلقات خاندان اببرالمونين عليرانسلام سے كافی گرے اور صميمانہ بيں تاكراس طرح أيحی حقا بنیت بھی ثابت ہوتی رہے۔ محر و فریب کی اس سسبیاست کاعرفیج ما مون کے دوران حکومت میں بخوبی د کیفاجا سختا سسے ۔ مامون کی مرو فریب سے بھر بورسیاست کے مقابے میں امام رہنت ا علیالسسلام نے اینے عمل سے وہ بے مثال روش اختیاری جس – لمامون كى سادكى امبيروں پر بانى بھرجا سے اودمها دى لمت اسلام چغیقت سے نزدیک بھی ہوجائے ، اور مبرا یک پر بیحقیقت روسش ہوجائے کہ خدرا وندعاكم كي صجيح خلافت اورضيقي نائندگي كيحتدارصرف انرعليهم لسلام ہیں کسی اور کے کے بیمنصب اورعہدہ زیب نہیں ریتا کیے۔ بیس کسی اور کے کے بیمنصب اورعہدہ زیب نہیں ریتا کیے جیساکہ ہم دیگرا پر معصومین علیہم اسٹ لام سے مالات زندگی کے

بارسے میں عرص کر سیکے اگر ہم ان باتوں پرغور کریں تو یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ بنی اُ میترا ور بنی عبّاس کے خلفار ایمٹر علیہم آنسلام پرکڑی نظرے ر کھنے بنتے، اورتوگوں کوان سے ملنے سے روکنے بنتے، اوران کی مسلسل كوششش يه رمتى تفي كه المرعليهم الستسلام جمينته كم نام د جي ا وركبيس براك كا "ندكره كھى مە ہونے بائے المذاجب بھى تحسى ايام كوشېت رحامل ہوجاتى تھی، یاعوام کی توجہات کامرکز امام کی زات ہوجائی تھی تو فوراً اس امام کونٹل كردياجا تانفايا بمرزهروك وباجا تاتفا ا معلیالسلام نے ولیعدی مجبوراً قبول فرائی تنی اورجن شراکط کے ساخة الم عليه السلام نے ولی عهدی فنول فرائ سقی وہ فول زکرنے کے برابرتنی بهرصال ساری مکت اسلامیدمیں بربات با قاعدہ مشہور موکئی تھی كريامون نفےخوداس بات كااعتزات كيا سبے كرامام رضاعليدالسلام سے بہترکوئی اورخلافت وا مامست کاسنرا وارمہبی سیے۔ مامون نے امام کی تعدمت میں تعلافت کی بین کسٹس کی تھی میکن امام نے خلافت قبول کرنے سے الکارکردیا ہے، اور مامون کے بے بناہ اصراد کے بعد سٹرائط کے ساتھ ولیعہدی قبول فرمالی ہے ۔۔۔۔۔ اگر ان نام ہاتوں کو غورسے و سے اجھاجا کے توبیر ساری باتیں روش امام کے مطابق تغیب اور خلفا *و کی سس*یاست کو ناکام بنا رہی تفیس ۔ سبسن مناسب ہوگا اگراس مملا کومسٹلاشوری سے نشیہر دی جس میں خلیفۂ دوم نے زہر دستی امپرالمومنین علیہ الشّلام کو شر مکے کیا نتھا اورجس کے فیصلے کو اُمت بر تفونی دیا گیا تھا، اور حسُ اُ تفاق یہ کہ خود ایم رضا علیہ الست لام نے ولی عہدی کے مٹلے کومٹل شوری سے تشتیبہ

١١م على رصنتا

دی ہے۔
خلیفہ و کے میں سے آخری وقت پر کم دیا کہ ایک محلس سؤری تربیب
دی جائے ، جس میں عثمان ، طلی ، عبدالرحمن بن عوف ، سعدبن ابی دقاص ا ز بیراورا میرا لموسنین علی علیہ السلام سٹر کیک ہوں ۔ بہ جیرا فراد ا ہے میں ایک کو خلیفہ منتخب کریں ، اور جو مخالفت کرے اسے قست ل سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کریں ، اور جو مخالفت کرے اسے قست ل کردیں منصور کیے اس طرح تیار کہا گیا تھا کہ علیہ السلام خلافت سے محروم رہ جائیں کی کی کہ سب جانے ہے کہ کہ خلافت صروت علی علیہ السلام مخالفت کریں گے اور اس طرح و قست ل کر د بیے جائیں گے اور اس طرح و قست ل کر د بیے جائیں گے اور اس طرح و قست ل کر د بیے جائیں گے اور اس طرح و قست ل کر د بیے جائیں گے اور اس طرح و قست ل کر د بیے جائیں گے اور اس طرح ان

کافتل جائز قراد یا جائے گا۔
امیر الموسین علی علیہ السلام کے بیض اصحاب نے صفرت سے
دریافت کیا کہ جب آب کو بر معلوم تھا کہ خلافت آپ کو تہیں کل سکے گا
تو آپ نے اس شور کا میں کیوں سف رکست فرائی۔ ؟
حفرت نے ارشاد فرایا ،۔ رسول خدا کے انتقال کے بعد عمر نے
ایک رجھوٹی) حدیث کا سہمارا لے کراعلان کیا کہ پنجیم نے ارشاد فرا یا
دیعنی اپنے فیال میں مجھے خلافت سے دور رکھنیا تھا اور مجھے
فلافت کے لئے سزا وار نہیں جانتے تھے) اور اس وقت جب
عمر نے خود یہ پیش کن می تھی کرمیں اس شور کا میں شرکت کروں بیٹی بیں
فلافت کیلے سزادار ہوں میں نے صرف اس کے جعل کردہ مدین کا
خلافت کیلے سزادار ہوں میں نے صرف اس کی جعل کردہ مدین

الاحلى رضيًا

امام رصناعلیه انسلام کی ولی عهدی سے ایک عظیم فائدہ بہ ہواکہ وسع و عربين لمت اسلاميه تحے ہر فرد کو يمعلى ہوگيا كه خلافت تے لئے شالئے۔ ان حضرات ہیں اور مامون نے خود اپنے عمل سے کس عظیم حقیقت کا اعتران کیا ہے. اس سفرمیں جوامام نے مدینہ سے مرو نک فر مایا،اس میں آبام علیہ السلام مختلف سنروں سے گذرے اور لوگوں سے لاقات کی اس زماز ملیں جب آپر ورفت کے دسائل محدود شخصے اور ذرائع ابلاغ بھی نی مختصر سنفے جس کی وجسے لوگ بہت سی با توں سے محردم شخص اس سفرمیں توگوں نے انام کی زیارت کا شرف حامل کیا اور خورا بنی است کھول سے حق كامشا بره كيا۔ جواثرات نماياں ہو كے وہ نو دايتی جگہ قابل بحث گفتگو میں ۔ بطور تمویز شہر نیٹا پورمیں حدیث سننے کے لئے لوگوں کا اڈ دہام اور شہر مرومیں نماز عبیر کے لئے لوگوں کا انٹینان سفر کے مثبت اثرات میں بین کیاجاسخنا ہے۔ شہرمرومیں مختلف ندا بہب وہذاق کے علماہ ا ور دانشورول سے امام کی ملاکاً ت ان سے علمی گفنست گئ بحدیث و مناظرہ بحس ہے امام علیہ السلام کی علمی حینیت ہرایک پر نفش ہوجاتی ہے اور مامون کے وہ تمام منصوب بیکار ہوجا نے ہیں جو اس نے الام عليه السلام كى حقارت تنم لئے تيار كئے ستے۔ سیاست امام کے منتبت انزات ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے تفعیل برمال برایک ام کی زندگی کے مطابع کے لئے ان کی زندگی کے مختلف ببیلوؤں برنظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔جس طرح سے بغیوں

اام الم رضا المرات زرگی اوران کے اعمال کوجن کا سرحینئر وجی النی سے الم اوران کے اعمال کوجن کا سرحینئر وجی النی سے اور اس معادر پر کھا جاست زندگی سے موازنہ منیں کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح انمسہ طبیم استام کے حالات زندگی کے علیم استام کے حالات زندگی کے معیار پر نہیں پر کھا جاسکتا ہے ۔ کیونکر اوصیاء اور انم علیم السلام کا دشتہ معیار پر نہیں پر کھا جاسکتا ہے کیونکر اوصیاء اور انم علیم السلام کا دشتہ میں بیغیروں کی طرح خدات وحد؛ لامشر کی سے تھی کھا۔ یہ صرات زمین پر خداک جے اور اس کے نامندے سے داکہ تھے۔

مجلسے ُ صَنفین ادارہ دُرراہِ فَن تم ۔ایران 10

امام على رضت

### بِالشِّيمِ حالتَّ لِن حِيلتَّيم الْ

اسم مبارک \_\_\_\_ علی ابر رسا ابر رسیدا و الربزرگوار \_\_\_ حضرت امام موسی بن جعفر علیا اسلام و الربزرگوار \_\_\_ حضرت امام موسی بن جعفر علیا اسلام و الدهٔ گرامی \_\_\_ بخیرها تون تا ایخ ولادت \_\_\_ الرزیقعدة الحوام سنت ه تا این شدادت \_\_\_ الرزیقعدة الحوام سنت ه تا این شدادت \_\_\_ الخراه صفرست ه تبرمطر \_\_\_ مشهدمقدس - ( ایران )

ماہ ذیقعدہ مشکلے کی گیارہ تاریخ تھی کہ حضرت امام موسیٰی کا فی علالہ اللہ کے گھر میں ایک بنج متولد ہوا (۱) جس نے اپنے والدی شہادت کے بعد ایمان، علم اورا امت کی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت حاصل کی ۔ اس فرزند کانام "علی" رکھاگیا اور جو رصا " کے لقنب سے مشہور ہوا۔
ان کی والدہ گرامی کا اسم مبادک بخر " نہما (۲) 'جو اپنے زمانے کی سنے ذیادہ عقل را با ایمان اور بر بریز گارخا تون تھیں۔ (۳) ' ہما رسے تام المسہ علیم السلام مبرترین اور برترین افراد کی اولا و تھے اور المفول نے بافضیلت ماؤں کی آخوسشس میں برورین بائی سیے۔ اور باعظمت ماؤں کی آخوسشس میں برورین بائی سیے۔ اور باعظمت ماؤں کی آخوسشس میں برورین بائی سیے۔ اور المفول نے بافضیلت اور باعظمت ماؤں کی آخوسشس میں برورین بائی سیے۔ مستملے ہمیں مامون کے قیدخار میں حضرت امام موسیٰی کا فلم علا الشلام کی مستملے ہمیں مامون کے قیدخار میں حضرت امام موسیٰی کا فلم علا الشلام کی

ستهادت واقع بهوتئ اس وقنت امام على رضاعليه السلام منصيب امامت پر فأز موسئے اوراس وقت آپ کی عربارک ۲۵ سال کی تقی ۔ آپ کی اماست بجي ديگرائدُ معصومين عليمسندالسلام كي طرح دموُل خداكي تعين وتفريح اور ا ہے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی معرفی سے دوسروں پر ثابت ہوئ ۔ قدرہونے سے سیلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کومپیجنوا دیا تھا كرآب كى شهادت كے بعد خداكى آئھوٹى جمت اور امام برحق كون ہے تاكروت كے خوالال اور بيروان را و راست كرا و نه بهول اور صراط سيقم " بخروى " كاكهناسي كريد الم موسى كاظم عليالسلام في محوبلوا يااور يرة ماتم كومعلوم مي كميس في تم لوكون كوكون بلايا ميدي \_"اس لئے نمالی ہے تاکتم ہوگ اس بات پر گواہ دہوکہ میرایہ فرزند\_ ا ام رضا علیه السلام کی طرف اثنا ره قربا یا \_\_میراوسی اور میرا "به بدین سیلط" کابیان ہے کہ: میں عمرہ بجالا نے مخترجا رہا تھا۔ را ستزميس الم موسى كاظم عليالسلام سب الما قات كى ميس سق حفست ركى خدت اقدس میں عرض کت کراس جگر کوآب میجانتے ہیں۔ ؟ و قرایا: مان من محلی اس مگر کو بیجانتے ہو۔ ؟ عرض كيابان ميں نے اپنے والد كے ہمراہ آب اور آب كے والد باحد مضرت المص جعست مصادق عليا اسلام سع اس جكه لما قات كي تقى-

10 اس وقت آپ کے دوسرے بھائی آپ کے ساتھ تھے ۔میرے والد نے امام جعفر ضادق علیہ السکام کی خدمنت میں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آب پرفدام وجائیں آب سب ہی ہادے امام ہیں اُ ورکونی موت سے آزاد منہیں سے۔ آپ البی چیزارشاد فرماسیئے ٹاکھیں دوسروں کے لئے بران کرسکوں ، ادر وہ گراہ زہوں۔ ا ما م جعفرصادق عليهُ السلام نے اربِنا د فرمایا ؛ اے ابوعمارہ إيسب میرے فرزند بین اوران میں سب سے بزرگ براین \_\_\_\_ یکد کرآپ کی طرف الثارَه فرایا نفا\_\_\_ ان میں علم فهم اور سخاوت ہے ، وہ تمت) جیز میں جن کی ضرورت لوگول کو میں آئے گی اب سب کا انھیں علم ہے اور وہ تام دینی و دنیا وی امورجن کے بارے میں لوگوں میں اختلات سہان سب کے باتنا ہیں، بہتری اخلاق کے مالک ہیں، اورخدا دندعت الم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہیں۔ اس وقت میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں وحق کیا : ميرے والدين آب برنشا رہولمائيں "آب بھی مجھے اپنے والد اجدي طمترح اس حقیقت سے آگاہ فرایس ( اور آپ کے بعدامام کون ہوگا اس کی معرفی میلے تواثیہ نے امامت کے بارے میں بیان فرمایا، اور اس حقیقت کی وضاحت فرمانی کرامامت ایک امرالهی ہے اورخدا و پیخیب بر کی طرب سے اس کا تعین ہوتا ہے ۔۔۔ اس وقت ارشاد فرایا :۔۔۔ "الامرالي ابني علي سمي علي وعلي" - " بير ب بعدا ام بير ب فرزند علی هوں کے اور وہ امام اوّل علی ابن ابی طالب علیالتّلام اُ وربِحُ تقے امّ

سُّلام کے ہم نام ہوں گے۔ اسلامی معاشرہ پرسخت یاب طرعله السلام نے اپنی گفتگو کے آخر میں "بز نے کہا کیے اس کوا مانت کی طرح اینے یاس ے بران کرنا جن کی صداقت کا تمقیس بقین ہو'' يزيرين سيبط كاكهناسه كرامام موسئ كاظم عليالت كما شكام كى شهادت ك الم رضاعليا اللام كى خدست ميں حاصر ميوا ، قبل اس كے كرميں كچے عرض عرصٰ کیا،۔"میرے والدین آپ پر فد " تنام اخراجات مين برداشت كردل كا" ر رضاعلیا استدام کے ساتھ محرکی طرف روانہ ہوا جس مجر امام صادق اورامام كاظم عليها السلام سے ملاقات كى تقى ويال بيونخت ا ا ما م كاظم على السال سے الما قات اور إن سے جو گفتگو ہوتی تفی وہ سب تمیں الم رصاعليه السَّلام كي خدمت مين عرض كرديا" (٥) تے ہے۔ علاّ ان کو زیدگی میاکیزگی اعزّت دسٹرافت کی تعلمہ د ما دوسروں کے لئے علی عنور تغیبی .

اام ملی رفت ام ملی رفت کی بلند و بالا منزلت ان مطیع است لام کو دوسروں سے باکعل جُدا اور ممتاز کر دبین تنجی اور بیر تمام حضرات خدا کے منتخب بسندسے اور زمیس بر اس کی حجمت سکھے لیکن ان نمام خصوصیبات کے باوجو دان حضرات نے کبھی بھی اسپنے لئے دربان معین نہیں کمیا ، اور نہ کبھی لوگوں سے الگ ہوکر تنهائی کی زندگی بسر کی ۔ جابر وظالم حکم انوں کی طرح اسپنے لئے کوئی حساص روش انتخاب نہیں فراتے ستھے ۔ لوگوں کوہر گزاینا غلام نہیں بناتے ستھے اور یہ بمھی ان کو دلیل و خواد کرتے ستھے ، بلکہ ان کی عرشت کرتے شھے 'اور ان کو حرسیت وازادی کی تعلیم دینے ستھے۔

"ابراہیم بن عباس" کابیان ہے کہ" میں نے ہر گربشیں دیجھاکہ اہام دفاطلیالسلام نے بات میں کسی پر ظلم کیا ہو، اور بھی نہیں دیجھا کہ آپنے کسی کی بات تمت م ہونے سے پہلے کاٹ دی ہو۔ کسی حرورت مندکی خرورت مندکی حرورت اگرپوری کر سکتے ہوتے تواس کو رد نہیں کرتے تھے۔ دو شرل کے سامنے پاؤں نہیں بھیلائے شخص بہمی کسی غلام سے تحق سے بات نہیں گ ۔ آپ کی بنی تفقہ نہوتی بلام کا اس میں تھی اور وہ سی بال تک کہ اپنے فادمول جا اتفاال وقت گر کے تمام لوگوں کو جمع کرتے تھے بہاں تک کہ اپنے فادمول کو بھی اپنے سانفر دستر خوال پر بھیا تے تھے اور وہ سب امام کے ہمسارہ کو بھی اپنے سانفر دستر خوال پر بھیا تے تھے اور وہ سب امام کے ہمسارہ کو بھی اپنے سانفر دستر خوال پر بھیا تے تھے اور وہ سب امام کے ہمسارہ اوفات آپ جب تک بریداد رہے تھے اور ہمیں خوات آپ جب تک بریداد رہے تھے اور ہمیں خوات آپ جب تین روز سے مہمی ترک نہیں خواتے تھے اور بھی بوشیدہ طور سے ہر مہین کے بین روز سے مرادیۃ بین روزے ہیں ، ہرمین کا بہلا پجنیز (جوات) (بقہ کھے منور)

نهاده کا ذیرکرتے ہتے اور زیادہ کا زحیمس دستع فراتے تھے اوراکٹرداست کی تاریخی میں مخفی طور سے فقیروں کی مردفر ایا کرتے تھے۔ (۴) " محدّر بن ابی عباد" کابیان ہے کہ: حضرت کابستر گرمیوں سے ونوں میں حیائی تھااور جاڑے کے موسم میں رُونی کا \_\_\_\_ حضرت کھر میں موٹااور کا کیھے كالباس ذبب تن فرمائے تھے، ليكن حب آب كسى اجٹاع مبس مشركت فراتے تھے (توعمدہ نباس زیب نن فرماتے تھے) اور اپنے کوسنوارتے تھے۔ (۵) ایک رات امام سے گھرایک آدمی محان تھا ،گفت گے حدودان چراغ می بكوخراني بيداموكني مهان فيصاماكه ماته برهاكرحراغ كوشيك كردے سيكن الم نے ہمان کو پیکام مذکرنے دیا بلکہ اتھ بڑھاکر خود حراع شبک کروہا۔ اس کے بعد ارسٹ دفرایا کہ ہم ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جوا ہے مہانوں سے کام نہیں کیتے ہیں۔ (م) امام عسل کرنے عام تشریعیت ہے گئے ، وہاں ایک شخص جوامام کو نہ بیجا تناتیا، ام سے کھنے لگاکہ الم اس کی میل کال دیں ۔ الم نے اسکی باب تبول كرلى اورميل كالني ميں مصروف ہو گئے۔ دوسرے لوگوں نے اس تحض کوبتا یا کہ یہ امام رضا علیمالٹ لمام بیں یہ معلوم کرکے وہ شخصین سترمنده بواادرامام سےمعدرت چا ہنے لگا۔لین امام اسی طرح ا بنے کا میں مشغول رہیں اوراس کو دلاسر دیتے رہیے کہ کوئی اِت بہیں ۔ (9)

<sup>(</sup>بقیبہ حاشیہ میں) درمیانی بچارسٹ رئیرہ) اور ہرمہین کا آخری بخبٹ با (جوات) ان روزوں کے بارے میں ان معمومین علیہ سے اسلام کا ارشاد ہے کہ جوشخص دمفان البارک کے دوزوں کے ملادہ ہرمہینہ ان تین دنوں میں روزہ رکھے وہ اس شخص کے اندے ہوسال بحراروزہ رکھے

ایک شخص نے امام رصاعلیات لام کی خدمت میں عرض کیا گہے" ۔ قسم مداکی اس روئے زمین پرکوئی بھی عزّت وشرافت میں آہے آ بازاجداد امام نے فرایا، تقوی اور پرہیزگاری نے انھیس شرافت عطت کی اور خدا وندعالم نے اتنیس باعزت قرار دیا۔ (۱۰) تنہر ''بغ "کے رہنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ خراسان کے سفرمیں امام رضاعلیالسلام کے ہمراہ تھا۔ ایک روز دسنرخوان بچھاہوا نفا الم مے اسپے تام خادموں کواس دسترخوان پرجمع کرلیا تھا ، بہمال تک کہ ریاہ فام غلام بھی اس دسترخوان میں سنر کیا ہے، ناکر سب امام کے سیاتھ میں نے امام رصاعلیالسلام کی خدمت میں عرض کیا کرا بہتر ہو گاکراک ان لوگوں کے لئے ووسرا دسترخوان بیجھادی اور وہاں یہ لوگ کھانا کھا ہیں۔ ا ام نے فرایا! خاموش رہو! سب کا پروردگار ایک سیے اسب کے والدين ايك بين (سب بي حضرت آدم وحوّاكي اولاد بين) - اورسرابك كو اس مے عمل کا بدل سے گا۔" (۱۱) ا مام ہے خادم" یا سر" کا بیان ہے کہ امام رضاعلیا کیے لام نے بھ فرما یا تفاکه اکرمیں متھارے سرمانے کھراہوں داورتم کوکسی کام سے لئے بلاؤں) اوراس وقت تم لوگ کھانا کھار ہے ہوتو کھانا تام کئے بغیرمت أشماكرو، بهي وجب كراكثرا وقات ايها مؤامقاكرامام بم توكول كوكرات يق اوریم کر دیتے سے کہم کھانا کھا نے میں مشغول ہیں۔ امام فرما نے سے ک ان بوگوں کو کھاٹا کھانے دو۔ (۱۲)

ايك برتبه كا واقعه بيه كم اما عليالسيرلام كى نعدمت افترسيس ايك غرب حاضر ہواا در کھے لگاکمیں آپ کے دوستوں میں سے ہوں اور آب کے آبا و اجداد کودوست رکھتا ہوں۔ میں اس وقت جے سے وابس آرماہوں اورمبراسفرخرے ختم ہو جکا ہے۔ اگرآب مناسب خیال فرمایکن نو اننے بیسے مجے مرحمت زبادی کرمیں اے گھر بیونے جاؤں اور گھر بیونے کراسی کے برابررست آب کی طرفت سے فقیروں میں تقسیم کردوں یمیں ا بنے گھر میں فقیر تہیں ہوں اس وقت میں سفرمیں ہوں اس کے مقلس ہوگیاہوں المام علیالسلام ایک دوسرے کرے میں تشریف کے کئے اور دوس دینارلائے اور اس مستخص کو آواز دی اور دروانے کے اوپرسے الذبرهارفرما باكريه ووتنووينار ليلويهنهارامفرخ سيهاوراس برکت حاصل کروا دراس کی کونی صرورت منیں ہے کہ اس کے برابر رست ترميري طرت سے فقرار ميں نقتيم كرو-وہ شخص دینا رہے کر جلا گیا۔ امام علیا اسلام اس کرے ہے بھرامنی بہلی جگر والیں تنزیعیت لے آئے۔ توگوں نے ام سے سوال کیا کرائی۔ نے بطریقہ کیوں اختیار فرایا کہ دینار لیتے وقت وہ آپ کونہ دیجھ سکے۔ ؟ فرایا ،" اس کے ناکرسوال کرنے کی شرمندگی اس کے چرہے بر ميل يز ديجه سكول "

جمارے ائمہ معصوبین علیہ السلام اپنے ما ننے والوں کی برورش اور تربہیت بیں صرف گفتار پراکتفامنیں فرماتے سنفے بلکہ ان سے اعمال بر بھی نظرر کھتے سنفے اوران سے جولغزشیں ہوتی تغییں ان کی طرف اگن کو

متوج كرتے تنے تاكہ دوبارہ ان سے لغزش سرز دِنہ ہوا دروہ راہ راست سے منحوف نہونے بائی اورائے والوں کے لئے ایک درس ہو۔ ا سیلمان جعفری "۔ آب کاشارا ام رمناعلیدانسلام کے اصحاب میں ہوتا ہے۔آپ کا بیان ہے کومیں بعض امور کے سلسلے میں امام دمنیا علیالسلام می خدمت افدس میں تھا۔ جب میرا کام حتم ہو گیا ہیں نے جاماکہ الم سے اجازت لوں اور جلوں ۔ الم نے فرایا:" آج کی سنب تم بہارے غروب آفتاب کا دفت تھاکہ امام کے ہمراہ امام کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ امام کے خادم گھرکی تعمیر میں مشغول ہتھے۔ امام نے ان کے درمیان ایک ہے سخص کو دیجاا ور دریائت فر مایا. "بہکون ہے"۔ ہ غلاموں نے کما،" یہ ہاری مرد کررہا ہے ہم اسے بھردے دیں گے " فرایا: \_"تم نے اس کی مز دُوری معین کی ہے"؟ غلاموں نے کہا " نہیں ! جو کچھ بھی رے دیں گے ا سے یہ قبول یرس کرامام کے جیرے کا رنگ متغیر ہوگیا اور غفتے کے آٹار آپ کے جبرة مبارك برنایان ہو گئے۔ میں نے عرض كمیا، میں آب برقربان ہوجائي آب اسپنے کو اتنازیادہ پرلیٹ ان ریجے۔ فرایا: بیں نے ان سے باریا کہا ہے کسی سے بھی اس کی مزدوری معین کے بغیر کوئی کام نہلیں ۔ اگر کوئی شخص مزد دری ہے کئے بغیر کوئی کام انجام دے گا، تو اگر تم اس کومز دوری کے تین گٹ ابرابر بھی مز دوری دو کے تب بھی وہ بہی خیال کرے گاکہ اس کومز دوری کم کمی ہے۔ تب کن

۱۹۴ الم ملی رفت اگرمزدگوری مطے کرنے کے بعداس سے کام لوگے اوراس کو وہی مطے شد مرد گوری دی کے بعداس سے کام اوگے اوراس کو وہی مطے شد مرد گوری دو گئے تب وہ خوسٹس رہے گاکہ اس محمو کچھ کم نہیں ملاہ بنا بلکہ قرار اور کے مطابق مزدوری میں سے ذرازیادہ دو کھے خواہ وہ زیادتی گنتی ہی کم ہو تو اس صورت میں وہ زیادہ نبوش صال ہو گا اور تنمارا شکریہ بھی اداکر ہے گا۔ (۱۹۸)

"احدین محدین ابی نصر برنطی" کا شار صنب امام رضاعلیه انسلام کے عظیم اصحاب میں ہوتا ہے۔ برنطی کا بیان ہے کہ بیس ا مام کے نین اوراصحاب کے ہمراہ امام کی خدمت اقدس میں حاضر میوا اور ہم ایک مرت امام کی خدمت میں رہے۔ جب ہم لوگ واہیں جار سے سختے توامام نے مجھ سے ادمت او فرایا گئا اے احدیم میں ہوگئے رہو "۔

فرایا گئا اے احدیم میں خور واپس جار سے سختے توامام نے مجھ سے ادمت او فرمیں امام کی خدمت میں بیٹھا رہا میں خدمت ہوگئے اور میں امام کی خدمت میں جو سوالات سخے وہ میں نے امام کی خدمت میں وابات مرحمت ذیائے اس و تحت رات کا کا فی صد گذر بچا تھا، میں نے جا کم میں امام سے اجازے اس و تحت رات کا کا فی صد گذر بچا تھا، میں نے جا کم میں امام سے اجازے اس و تحت مادر خصصت ہوں ، امام سے اجازے اس و تحت مادر خصصت ہوں ، امام نے مجھ سے فرایا کہ" اس وقت جادر کے باہمار

پاس رمبوکے''۔ عرض کیا: " جیساآپ ارشار فرمائیں ۔ اگرحکم دیں توہیبیں رہ جا وُں اوُ اگر فرمائیں توجیلاجائوں ''

ہر کر ہا۔ کی توجیدا جادل کے فرایا ، رہ جا کُراور یہ ہے بستر را یک کان کی طرف است ارہ کیا ) الم ماہنے گرے میں تشریف سے گئے کے میں مارسے مشوق کے سجد سے

میں گرگیا اور سجد ہے میں کہنے ، گا" خدایا علوم انبیاد کے دارت نے ان تام نوگوں میں مجے سے اتنازیادہ انکہار بح البھی میں سجدے جامیں تھا کرمیں میں دائیں نشریب ہے آئے ہیں میں اس کھ کھڑا ہوا۔ امام نے ببراما تھ لینے ما خد میں نیا اور دیاما ، اور فرما یا : \_\_\_ كالمنات كے نز دیک نزین افرادمیں سے کتھے) کی عیادت کے لئے تشریعین ہے گئے ۔جب امیرالمومنین علیالسلام واپس آنے لگے تو فرمایا و الصعصعہ! برجومیں تخصادی عیادت کے لئے آما ہوں اس سے اپنے دوسرے بھایو يرفخ ذكرنا \_\_ميرى عيادت اس بات كاسبب قرارنه بالے كا تم اسفے كو روسروں سے بہتر سمھنے لگو۔خدا سے ڈرو اور برہبر گار بنو ۔خدا کے لئے تواضع اور انکساری کرو تاکہ وہ تھیس ملندی ا ورعظمت عطا کرے جو (۱۵) ام علیہ السلام نے اپنی اس گفتار اور عمل سے یفعیجت کی کرکوئی جیز ی ترسبت نفس ا در پاکیزگی اخلاق سے مہنتر نہیں ہے۔ کوئی بھی انتیب ازی چینیت غرور اور کیرکاسب نہ بنے یائے بہاں کے کہ امام علیدالٹ مام سے نز دیجی اور قرب بھی اس بات کاسبب نر ہو کہ انسان اس کے ذریعیہ دوسروں پر فخر ومبابات کرے ، اور اسنے بس برتری کا اصاص کرنے

الم على رضت

rr

## روش امام اور دَربارضِلافت

حضرت امام علی من موسلی الرضا علیرالسلام ابنی امامست کے دوران بارون دیمٹ پر اوراس کے دوفرزند"امین" اور"مامون "کے خلافت کے دورسے گذرہے ۔ ہارون رہنید کی خلافت کے آخری دیش مال اورا بین اور مامون کی خلافت کے بانج یا نج سال ۔

## امام ہارون کے زمانے میں

امام موشی افرعیدات اور بغیر کسیدا ام علی رضا علیات ام موشی افرات کریمی خون و ہراس کے اُمنت کی بہری خون و ہراس کے اُمنت کی بہری فرانی و اردن کے اُمنت کی بہری فرانی و ہراس کے اُمنت کی بہری فرانی و اردن کے زمانے میں سیاسی حالات اس فدر تیرہ و تناریک تھے کہ امام علیالسلام کے بہت ہی نردیک اصحاب اس بات سے دور رہے تھے کہ امام علیالسلام کی بہراُت مندانہ رہبری ان کی زندگی سے لئے کہیں خطرہ نہیں جائے۔

"صغوان ترکیمی کا بران سے کہ ، امام موسی کا ام علیالسلام کی شہار کے بعد ام دفعانلیا سلام کی شہار کے بعد امام دفعانلیا سلام نے ایک نقر برکی و تقریر کی و اس طرح کی تھی کہ ہمیں حضرت کی زندگی کہ طرف سے نشونیٹ سے ہوگئی ۔ میں نے امام سا علیہ السلام کی خدمت افدس میں وش کیا کہ مولا آپ نے ایک عظیم خفیقت کا ام ملى دنت انهت اد فرمایا ہے۔ بہیں اس طاغوت ( مارون ) سے ڈرہے کہ وہ آپ کو کو انی اذبیت نہ بہونجائے " فرمایا ، ۔ " وہ جنتنی بھی کوسیٹسٹن کرڈا لے کیکن مجھ پر دست رسی ہیسرا منہیں کرسکتا ہے "۔ (۱۲)

" محمّد بن سنان" کابیان ہے کہ " ارون کی خلافت کے دوران ہم نے ا مام رضاعلیہ الساام کی خدمت افدی میں عرض کیا کہ آب نے اپنی امامیت کا اعلان فرما باسبے اور اسینے والد کی جگر پرنسٹریعیت فرماہو سے ہیں۔ ورانحالیک انجمی بھی ہارون کی نلوار سےخون ٹیک رہا ہے" فرمایا، مجمح سرچیز نے جرات عطاکی سے وہ بغمراسلام کا پہ فرمان سے ك" أكرابوجبل ميراايك بال بعي بكاكر سكة توگواه رمينا كوميس ليغيب منين مہوں"۔ اور میراکت یہ ہے کہ" اگر ہارون میرا ایک بال بھی بیکا کریا نے تو گوا ہ ر مناکرمیں امام نہیں ہوں " (۱۵) ویسا، ی بهوا بھی جیسا کہ امام نے فرمایا تھا، کیونکہ یارون کواننی ذمیت ہی نہ کی کہ وہ امام علیانسلام کے لئے کوئی خطرہ بیداکرسکتا۔ ایران کے مشرق علاقے میں جوسکا ہے بریا ہوئے اس سلط میں بارون کو اپنی فوج کے التعخراسان جانا برأ - اس سفرمیس باردن سار بزگیا ورآخر کار ستقلیم میں شہر علی میں اس کا انتقت ال ہوگیا ، اور اس کے وجودِ بليدونجس سے اسلام اورسلمان دونوں سي محفوظ ہو كئے۔ امام على رفغت

HY

# امام المبن کے دوریں

اخلافات رونا کی الکت کے بعد خلافت کے ملے میں امین و ماتون کے در بیا اختلافات رونا ہو گئے کے ارون نے اپنے بعدامین کواپناجائیں اورخلیعنہ معین کیا تھا اور امین سے یہ عہدی تھا کہ اس کے بعد امون خلیفہ ہوگا اس کے علاوہ امین کے دور ان حکومت صور ٹر خراسان کا مامون والی اور حاکم ہوگا ۔ بیکن ہارون کے انتقال کے بعد سنتھ نے میں امین نے امون کو اپنی ولی عہدی ہوگا ۔ بیکن ولی عہدی سے معزول کر دیا اور اپنے فرزند موسی میں امین نے امون کی جگر ان کے درمیان خونی جنگ چرائی کی ایس کے بعد امین و امون کے درمیان خونی جنگ چرائی کی حربیان خونی جنگ ہوئی گیا ہوئی کی حربیان خونی جنگ ہوئی گیا ۔ درمیان خونیا جنگ ہوئی گیا ہوئی کی حربیان خونی جنگ ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی کی حربیان خونی خونی کی حربیان خونی جنگ ہوئی گیا ہوئی کی خونی کی خونی کی حربیان خونی کی خونی کی خونیان خونی کی خونی کی کی حربیان خونی کی کی خونی کی کرنگ ہوئی کی خونی کی کرنگ ہوئی کی کرنگ ہوئی کی خونی کی کرنگ ہوئی کرنگ ہوئی کی کرنگ ہوئی کرنگ ہوئی کی کرنگ ہوئی کرنگ ہوئی کی کرنگ ہوئی کی کرنگ ہوئی کرنگ

منمل فورسے خلیفہ بن کیا۔ اس دوران جب خلافت کے لئے دونوں بھالبوں میں جنگ ہور ہی نفی اور دونوں ایک دوسرے سے برسر رہکار سنفے 'اما کا علیا ات لام۔ اس فرصدت سے استفادہ کیا اور بہت ہی اطینان سے لوگوں کی تر بہت مرابت فرہانے رہے اوران کوعلم وحکمت کی نعیلیم دیتے رہیے ۔ برابت فرہانے رہے اوران کوعلم وحکمت کی نعیلیم دیتے رہیے ۔

# امام مامون کے دورمین

خلفائے بنی عباس میں مامون سے زبارہ بڑھالکھا اورسے زبا چالاک اورعیار د مکارتھا ، فقہ اور دیگرعلوم میں بھی اچھی خاصی معلومات ام علی رخت المحا اوراس وفت کے علماد سے بحث و مناظرہ کیا کرتا تھا۔ اسس رکھتا تھا اوراس وفت کے علماد سے بحث و مناظرہ کیا کرتا تھا۔ اسس المان وشمنی "کو ہے براہا تا رہا تھا، وہ ہرگز دین کا معتقداور پابند نہ تھا عبن وطرب فسق و فجو را ور دوسرے برا عالیوں تیں وہ دوسرے ظفالیے کمبین آگے تھا "ابتہ دوسرے خلفالیے کمبین آگے تھا "ابتہ دوسرے خلفالیے اور مکارتھا عوام فرببی میں ماہر تھا البنی حکومت کے استحکام کے لئے اور مکارتھا ، عوام فرببی میں ماہر تھا البنی حکومت کے استحکام کے لئے بارے میں گفت گو کرتا دیا تھا اور دینی میا ک کے بارہے میں گفت گو کرتا دیتا تھا اور دینی میا ک کے بارے میں گفت گو کرتا دیتا تھا اور دینی میا ک

" قاضی کینی بن اکتم" جوا یک بیت ولیل اور فاسق و فاجرا نسان شیاه اس سے مامون کی بینی بن اکتم" جوا یک بین فلی و مامون کی بینی سے گھری اس سے مامون کی بینی سے گھری دوستی مامون کی بینی سے دین اور اس کے فسق و فجور کی بستر بن دلیل ہے ۔ بین بن اکتم ایک ایسائٹ میں ہرایک کی زبان پر تغیب وہ ایسے ایسے اعمال کا از کاب رزائت کی باتمن برایک کی زبان پر تغیب وہ ایسے ایسے اعمال کا از کاب تھا۔ بیجی مامون نے ایسے خص کوابنا دوست بنایا دونوں کا نام ایک ساتھ لیا جاتا تھا۔ سے امون نے ایسے تعمال در ان دونوں کا نام ایک ساتھ لیا جاتا تھا۔ سب سے زبادہ افسوس کی بات توریب کہ قاضی القضاۃ "بعیباعظیم اور حماس منصب امون نے بیجی کے سپر دکردیا تھا۔ کہ قاضی القضاۃ "بعیباعظیم اور حماس منصب امون نے بیجی کے سپر دکردیا تھا۔ اور اسکے علادہ ملکی امور میں بھی وہ بیجی سے اکثر مشوسے لیا کرتا تھا۔ بھی

کے اس سلسے میں "این کی کہ ابوں کی تا یہ وجوع کمیاجا ہے جنعوں نے امون اور پینی بن اکٹم کے حالات تحریر کیے ہیں ہی ممکرمعور والیام وق الذھید" اور تاریخ اب فلکان "۔

الام على يضت ان نام باتوں کے ملاوہ ظاہری طور برعلم و دانش کا اجھا خاصا دواج ہوا علماء اور دانشند وں کومرکز خلافت میں دعوت دی جاتی تنفی ۔ مامون کی طرف بيضلاه اوردانشمندول كى جوحوصلدا فراني كى جاتى تفي اس كى بناير والر اسد الون كر وجع بونے لكے . سجن و مناظرے كے طبات كر من اكرت عفد إلى دفت مخفول مين اكثر على مباحث چھڑے رہتے تھے علم ورائش كاباذا دكرم تها-اس کےعلادہ مالون اس مات میں تھی کوسٹاں رہتا تھاکہ ایسے کام انجام دہے سے وہ شیعوں کوا سے قریب کرسکے اور اپنے مارے میں ان كا غنادحاصل كرسكے ، اسى بنا بركبھى وہ مولاسٹے كائیات امپرالمومنین عليه السلام كى فصبيلت او دېرترى كى ماتيس كرتا ا وديه نابت كرتا كرېغمبرا سلام م کی وفات کے بعدخلافت کے لئے سب سے زیا رہ سمزا وارشخصیت علیٰ ابن ا بی طالب علیہ السلام کی شخصیت تھی ۔ معا دیر برلعنت کرنے کو اس نے سمى سنكل دے دي سخى" قدك" جو فاطمەز سراسلام الشرطيبا كاجن تفا، جس كوغصب كرليا كباتفا اس علوبول كووابسس كرنے كى كوست ش كى فاہرى طور ہے علوبوں کے ساتھ خوش اخلاتی ،حن سلوک اور رحسم دلی سے بیش أتاكفا \_ : ١٥) مادون كے زمانے میں جس ظلم حتم كارواج تفا ا ورعوام جو حكومت ہے ، من مبو کے تنفے ان کے خیالات خلیفہ کے حق میں شکھے جس کی بناہ يرس و ت القلاب كاخطره الحق تقاء ما بوك في النات كي كوميشش كي كم عوام ً. خوش رکھا جا ایسے ناکہ عوام اِنقلاب ہریا نہ کرنے یا میں اورخود بخت نت يرجارس لهذا وقت كالهم نقاحنا برتفاكر البيركام أنجام ديرخ بأبي

المام ادروليهدي

امين كى الماكت كے بعد مامون مطلق العنان خليفه بن گياا در تخت حكومت کا بلا تنرکت غیرے مالک بن گیا جس وفت مامون نے حکومت کی باگر ڈور بنھالی اس وقت على حالات كافي حماس تقے، بغداد جو بنی عباس كا دارا تخلافة تف اورجال اس سے پہلے ایمن کی حکومت تھی، بغداد کے رہنے والے نماص کر بنی عباش امین کے وفادار تھے اور دہ مرد میں مامون کی حکومت کومن ج نهيس تجهنة بتقيح اورمامون كى حكومت ان كے مصالح كے خلاف تھى ،ان امور کی بنا بر مامون کی حکومت بهبت زیاد مشخکم نهیں تقی اور خاص کربیغدا د میں اور زمارہ متز لزل تقی اس کے علاوہ علویوں کی شور کشیں اور مبنگا ہے مامون کی حکومت کو وہلائے ہوئے متھے اوران سے امون کی حکومت کوسخت خطرہ لاحق تقیار <u> 199ء ہم</u> میں "محکرین ابراہیم طباطبا" بوعلوبوں میں ایک جانی مانی شخصیت مالك تنف اوران كے مجوب تركين فرد تنفيرا الكوں نے" ابوالرايا" كى مديسے قیام کیا، اس کےعلاوہ عراق اور جازمیں بھی علوبوں کے دوسرے گروہ نے بھی قیام کیا۔جس زمانے میں المبین ادر مامون ایک روسرے کے خلاف نبرد آنوا سحقے اور حکومت میں صنعت ببیرا ہوگیا تھا اس فرصت سے بھی علویوں

پیم استفادہ کہا اور بعض شہروں برقبضر جالیا ۔۔۔ کوفر سے بہن کہ تقریبًا ہر جگر ہی ہرگاہ کر بیا ہے۔ امون نے بے بناہ کوشش سے ان مطالات برقابویایی۔۔۔۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی قوی امکان تھا کہ ایرانی عنویوں کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں کیونکہ ایرانی مولائے کا سنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے خاندان کے معتقد تھے اور اس اعتقاد کوشری ذمہ داری سمجھے تھے یشروط شروط میں سنی عباس سے فائدہ اٹھایا مقا اور خاندان ہفیتر کی بظا ہر مجتب کا دم مجرکرا یرانیوں کے اسی تقاد ہمر دیاں ا جنے ساتھ کی تھیں اور اٹھیں بھی بنی امیہ سے خلاف بر سرپیکار میں ہوگا۔ سرپیکار کے دیا تھا۔ میں اور اٹھیں بھی بنی امیہ سے خلاف بر سرپیکار کے اسی تقاد کر دیا تھا۔۔۔ سے سرپیکار ایرانیوں کی سیور دیاں ا جنے ساتھ کی تھیں اور اٹھیں بھی بنی امیہ سے خلاف بر سرپیکا در سرپیکا ایک سرپیکا در سرپیک

ابنی حکومت کوست می چالاگ اور عیار تھا ، اس کو اس بات کی کافی فکر تھی کرس طرح اپنی حکومت کوست کی کرسے داور اس سے متزلزل ستونوں کوکس طرح مضبوط کرے ۔ اس کے زبر ن سب کا کر اگر اہم رضاعلیہ السلام کو دئیعہ مربناویا حبار نے نواس کی حکومت نو دبخور سنتھ کم ہوجا ہے گی کیونکہ جب اہم رصف علیہ السلام ولیعہ مربوط کی سے نواسی ہوجا ہیں گے اور الن علیہ السلام ولیعہ مربوط کی شورش اور ہنگا ہے متوفقت ہوجا ہیں سے داختی ہوجا ہیں گے اور الن کی شورش اور ہنگا ہے متوفقت ہوجا ہیں کے اور اس طرح ایرانی مجمی اس کے ساتھ ہوجا ہیں گے اور اس کی خلافت قبول کرلیں گے۔ اس کے ساتھ ہوجا ہیں گے۔ اور اس کی خلافت یا ہیں اس کے ساتھ ہوجا ہیں سے کہ امام رضا علیہ السلام کوخلافت یا ہے۔ یہ بات صاحن واضح اور روشن سے کہ اہم رضا علیہ السلام کوخلافت یا

ے اس کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوا ہوا لغرج اصفہان کی مقاتل الطالبین " اور محدت تمی کی تحت المنتی " اور محدت تمی کی تحت البیل ۔ تحت المنتی " اور دومری تاریخ کی کت البیل ۔

دنی پہری سپردکرناصرف ایک سیاسی جال تھی ورنہ جو خلافت وحکومت کے کے لئے ابنے بھائی امین کوفتل کرادے اورخو دائی سخصی زندگی ہرقیم کے نتق د فجور کا خوگرہو وہ بکا یک اتناز بردست دیانت والہ تی دیربیز گارکیونکربن سختا ہے کہ خلافت وحکومت سے دستبردارہوجا<sup>ہے</sup>۔ وِن کی بیر بیبین کش اگرصرف ایک سیاسی چال اور مکر د ذریب نه بهوتی ا دراس پیش خشش میں ذرامهمی خلوص اور ستجابی ہوتی تو ہرگز امام رصناعلیالت لامل بين كن كوردنه كرتے كيونكه امام رضاعليه السلام مسيستركوني بھي منصفطانت اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام کی سنوا ہدموجود ہیں جس سے یہات واضح ہے کہ مامون کی اس بیٹ ش میں ذرا بھی خلوص نبیت اورصداقت نہ بطور مثال صرف جند شواہر کی طرف اشارہ کرتے ہیں :\_\_\_\_ ما بول نے امام دضاعلیہ السلام بھرا بینے چاہوسس ما دورکردیے تنصے ناکہ وہ امام پرکڑی نظر رکھیں ا در ہرایک بات مامون کے گوش گذار کرتے رہیں۔ جامئوسوں کی ما موریت خوداس بابت کی دلیل ہے کہ امول کی نیت میں خلوص مرتھا اور مام کی طرف سے بالکل مطمئن نہ تھا۔ اسلامی روایات میں به روایت ملتی ہے کہ : -" ہنام بن ابراہیم دانٹری" امام سے ہست زیادہ نز دیک سخے آب ہی امام کیے امور انجام دیا کرتے تھے لیکن حب امام مرو" تشریب لے کے تواس وقت ہشام نے مامون کے وزیر فضل بن سهل زوالرياستين" ب ربط وضبط بيداكيا اورتعلقات ستوار کے بیاں تک کہ جو بھے ہٹام کومعلوم تھا وہ سب اس نے نفس سے

الام على رصت وسرادیا۔ امون نے شام کوامام کے لئے حاجب و درمان عین یا ، تمام عومی روابط کی ذمه داری مشام کے سبردسی بشام ون ان لوگوں کوا مام کی خدمت میں حاضر ہو نے کی اجا زیت دبيتأ تقايجيه وه خود مناسب خيال كرنا تفاء شام ام علياليلا پر کافی سختی کرنا تھا، امام کے جاننے والے اور امام کے ووست امام سے لاقات نہیں کریاتے تھے، جو کچھ گفنت گو امام کھرمیں فرمانے تھے ہشام دہ سب بامیں مامون تک بہونچا نے ان الفاؤلیں علیرا اسلام ان سب پر غالب آجلتے ستھے اور لوگوں کی زبانوں بر یرختیقت ہوتی کرخدا کی قسم منصب خلافت کے لئے امام زیارہ مزا دار ہیں۔ برساری باتیں مامون کے معین کردہ جاسو اس تك بيونجا ديتے ستے " (۲۱) 0 جس وقت امام علیرال لمام نواسان میں مامون کے پاس ستھے، اس وقت مے خطوط پڑھنے کے بعد علا دیا کیجئے تاکہ وہ کسی دوسر کے ہاتھ زیرِ نے پائیں " ۔ امام علیہ السلام نے جعفر کے المینان کے لئے ارتزاد فرمایا ، " میں ان خطوط کو پڑھنے سے بعب بر

ام على رضت جلاوبتيا بهول" ..... (۲۲)

0 ان تام باتوں کے علادہ بعض ادقات امون نے اپنے بااعتماد دوستوں اور اقرباء کی محفل میں اپنی بلید نمیت کی دضاحت کی ہے اور حرات میان کیا ہے کہ اام علیا السلام کو ولی عمد کیوں بنایا ہے ۔
مامون کے در بادیوں میں سے حمید بن مران" اور خاندان بنی عباس کے دوسرے افراد نے مامون کی اس بات کی سخت سرزنش اور طامت کی کہ اس نے کیوں امام رضاعلی السلام کو دلی عمد منتخب کیا۔
اس اعتراض کا جواب مامون نے ان الفاظ میں دیا کہ ، \_\_\_\_\_
اس اعتراض کا جواب مامون نے ان الفاظ میں دیا کہ ، \_\_\_\_
ادر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہے ، ہم ان کو اپنا ولی عمد اس لئے بنایا ہے کہ ان کی دعوت ہمارے کے مواور وہ ہماری سے لیا سے کہ ان کی دعوت ہمارے کے عاشقوں پر یہ بات عمیاں وظافت کا اعتراف کریں اور ان کے عاشقوں پر یہ بات عمیاں موجود موجود موجود موجود ان میں موجود

اام الهرات المعرف المعربين ال

ان حقائق سے یہ بات آئٹکار ہوجاتی ہے کہ مامون نے امام دفسا علیہالسلام کوجودلی عہدی سونی تھی اس میں خلوص نبیت اورصدافیت کا برگز گذریه تنها البسته به صرف ایک ساسی حربه تنها راس کی دلی تمنایه تقی امام علیال لام کوا بنے رنگ میں رنگ ہے اوران کے دامن تقویٰ اور بيكن امام عليالسلام نے خلافست ادر وليعدى دونون بيث كث كو اس طرح قول منين فرايا جوما مون كا منتا دتها ا ور مامون اس سے حسب دلخواہ فائرہ اکھا سکتا ہے۔ کیونکر اگرا مام علیال لمام خلافت کوقبول فرما لیتے تو اس صورت میں ما مون کی شرط پرمونی کر دلیجہد كامنصب مير ہے سير د ہوا تواس صورت ميں بيلے تو دہ ايني حكومت مشرعی رنگ دے کرخت تا بت گرتا اور مھر بعد میں نضیہ طور سے امام کو تتل کرا دیتا کہ اوراگراهام علیالسلام بلا شرط ولی عمدی کوقبول فرما لیتے تب بھی امون کی خلافت اورحکومت کی خفاینت تا بت معوجاتی۔ امام رصنا علیرالسلام نے درحقیقت ایک تبیسری راہ انتخاب فرانی ۔ اگر حب سے ا ام على السلام في مجبوراً ولى عهدى قبول فرالى كما مون كے تام منصوب خاک میں مل کھنے اور ما مون اس عمل سے اپنی حکومت کی خفا نیٹ اور شعبیۃ

اام طی دخا ا نابت نہ کرسکا 'بلکہ ہرایک بریخفیقت واضح ہوگئی کہ وہ ایک ظالم حکمرال سے اورکسی طرح بھی اس منصب خلافت کے لئے موزول نہیں ہے۔

# "مرینے" سے مروتک

جیساکہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مامون نے اپنے سیاسی اغراض کے تحت ا درعلوبوں کورا فنی کرنے کے لئے جن میں ہیٹ سٹجاع ، دلیز منفی ا و ر يربيز كار افراد كثرت سے موجود تھے، اور وہ ابرانی جو اہل ببیت علیہ الله کے نندت سے معتقد ستھے۔ ان تمام بوگوں کی رضایت صاصل کرنے اور ان توگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لئے ما مون نے یہ ارا دہ کیا کہوہ ا مام رصاعلیہ السلام کو مرو "سے بلائے اور یہ ظاہر کرے کہ وہ امام علیال آنام کا معتقد سبے اور علویوں کو دل سے جا ہتا ہے۔ مامون ظاہر داری میں اتنا زیا دہ ماہر تھاکہ بعض اوقات بعض سا دہ لوح شیعہ اس کے فریب میں آجاتے منے اسی بنا ہر امام رضا علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب سے جن کے بارے میں احتال تھاکہ وہ مامون کی ظاہر داری کے دام فریب میں آسکتے یں اور مامون کی ریاکاری ان برانز انداذ ہوسکتی سے اراثناد فرمایا : \_\_\_ "اس کی باتوں میں نہ آنا اس کے دام فریب میں گرفتار نہ ہوجانا خداکی قسم! مامون کےعلاوہ کوئی اور میرا قاتل زہو گا ، لیکن مجبور ہوں كالمبركرون تاكروقت أليبو ينجع" ( ٢٥) امام رضا علیرالسلام کو ولی عهد سنانے کے لئے مامون نے سنتہ عرم يرحكم دباكراام كو مريزے مرولاياجائے۔ (٢٦)

امام على دفعث ما مون کے مخصوص فرستا دہ" رحیارین ابی الضحاک" کا بیان سہے کہ: \_ نے مجھے بیچکم دیا کرمیں مرسنہ جاڈل اور ا مام علی بن الرضاعليالسلام كوليه جلول اود مجعداس ياست كالجبى حکم دمانفاکه میں دن رات ان برنظر رکھوں ا دران کی نگرانی کا کام البیں خود انجام روں اورکسی کے سیرو مذکروں۔ مامون کے حکم کے مطابق میں مدسینہ سے مروز کا الائم کے ساتھ تھا تیلم ہے خدائی کسیں نے ان سے زیادہ پرہیز گاراوران سے زمارہ نعدا ہے ڈرنے والا نہیں دیجھا ا ور ان سے زیا دہ کسی کویادِ خدامیں اتناغرق نہیں رمکھا!". (۱۲۷) ضحاک کا پہنی بیان ہے کہ: مدین اورمرو کے درمیان جس شریعے بھی ہم گذرے وہاں کے لوگ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور دی متاكل کے بارے میں سوال کرتے تھے، امام علیرانسلام ہرایک کو واجدادا وربيغيراسلام كى أحاديث ان كے لئے بست أن "ابوہانتم جعفری" کا بیان سے رجادبن ابی الصحاک" امام علیرا لسلام کوا ہوا ز کے را ستے برحا رما تفارحب امام عليه السلام كي تشريف آوري كي خبر مجه تک بیویخی نومیں اہوا زا گیا اور امام غلیدانسلام کی خدمت ا قدس میں حاصر مہوا اور اپنے آپ کومیجینواما۔ یہ میلا موقع تھیا

الم على دفت ا

جب مجھے الام علیہ الت کام کی زیادت کا سرف ماصل ہوا تھا یہ موسم گرما کی انتہائی شدت کا زمانہ تھا، امام علیہ السلام سربیش ہو گئے ہتھے 'امام نے بھرے ارشاد فرایا کو ایک طبیب کو مبلائو۔ میں طبیب کو لے کراہام علیہ السلام کی خدمت میں ماضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے ایک مخصوص بہی طبیب کو بہتائی طبیب نے عرض کیا کراہ کے علاوہ کوئی دومسرا اس بہی کو نہیں بہجا نتا سے آب کو اس کا علم کیونکر ہوا۔ یہ بنی اس فرمانے میں اور اس سرزمین

ر امام نے فرمایا:" گنّامهیا کرو" عوض کیا، اس زمانے میں گئے کا پیداکرنا اس بتی سے بیادہ شکل سے کیونکر پر گئے کا موسم نہیں سے " نمل سے کیونکر پر گئے کا موسم نہیں سے " فرمایا،" یہ دوزوں نہی چیزیں اسی موسم میں اور تھاری ہی زمن

مرایا، یه دولوں ہی چیزوں ای موسم بن اور مقاری اس مرا برموجو دلیں بران کے ساتھ \_ ابواشم کی طرف انزادہ فرایا \_ مهند کی طرف جا کو اور اس سے ذرا آ گے جا کو دہاں تھیں ایک نومن کا انبا دسلے گا ۔ اس طرف جا کو وہاں تھیں ایک سیاہ شخص کے گا ، اس سے گئے اور سبتی کا بہتہ دریا فت کر دیئے

ابوہاشم کا بیان ہے کہ جوراستہ امام نے معین فرمایا تھا اسس پر دوانہ ہو اے۔ ہم نے گنا ہمیا کمیا اور امام کی خدمت میں لائے ۔ امام نے پیر خدا کا نٹکہ اور کہا

ملبیب نے مجھ سسے دریا فت کیا ۔ مینی خص کون سہے ''۔ ؟ میں نے کہا۔ '' بیر مسر دار انبیا '' کے نور نظر ہیں ''۔ میں نے کہا۔ '' بیر مسر دار انبیا '' کے نور نظر ہیں ''۔ ۱۳۸ کیا بہتیم وں کے اسرار وعلوم سے کچھوان کے باس سے " کیا بہتیم وں کے اسرار وعلوم سے کچھوان کے باس سے " میں نے کہا۔" ہاں وسی میٹیم بیں ۔ " بیٹم شہر شہیں ہیں " اس نے کہا۔" ہیں وسی میٹیم ہیں ۔ " میں نے کہا۔" ہاں یہ وصی سیٹیم ہیں " جب اس واقعہ کی خبر رجا ابن ابی الضحاک ، کم بہونجی تو اس نے لیئے دوستوں سے کہاکہ اگر امام سیاں رہ گئے توساد سے لوگ انہی کی طرف ہوجائیں کے اس لئے امام کو زیادہ دن اجواز میس رسینے نہ دیا ا درجلد ہی کوچ کا نقارہ سجادیاگیا۔ (۲۹)

امام ببشايومين

وہ فاتون جس کے دادا کے گھرام رضاعلیہ السلام نیٹا پورمیں تشریعین فراہوئے تھے 'اس کا بیان ہے کہ ۔۔۔۔
"ام رضاعلیہ السلام بیٹا پورمیں تشریعین لائے اور شہر کے مغربی محلہ "لاٹاباز" میں میرے دادا "بیندہ" کے گھرمیں تشریعین فراہوئے میرے دادا کو البندہ" اس لیے کماجاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ان کے گھرکو بیب ند فرایا تھا۔
فرایا تھا۔
امام علیا السلام نے میرے گھر کے آیک گوشرمیں با دام بویا تھا۔ امام کی سال میں پورا درخت ہوگیا اور اس میں تجیل آگئے کے برکت سے وہ ایک ہی سال میں پورا درخت ہوگیا اور اس میں تجیل آگئے کے ایک گوشرمیں بادام کوشفا کی گرگ اس کے بادام کوشفا کی اس کے بادام سے شفا حاصل کرتے تھے۔ جو بھاراس بادام کوشفا کی گھرا کی اس کے بادام کوشفا کی گھرا سے تھے۔ جو بھاراس بادام کوشفا کی گھرا سے تھے۔ جو بھاراس بادام کوشفا کی

الم على رفت نبیت ہے کھا آیا تھا اس کو شفاحاصل ہو جاتی تھی ''… (ہر)

نیمت سے تھا ماتھا اس توسمقا ماس ہوجا ہیں ۔۔۔۔ (۱۹)

امام علیہ السلام کے ہمت ہی نزدیکی محابی اباصلت ہروی کا بیان ہے
کہ بہ میں امام علیہ السلام کے ہمراہ نتھا۔ جس و فت آپ بیشنا پورے روانہ
ہور ہے ہتھے اس وفت آپ ایک خاصری ارنگ کے خچر پر سوار نتھے ۔
"محد بن رافع"۔" احد بن المحرث " بیجی بن کیجی " اور اسٹی بن راہو ہا اور ور میں دوسرے علی ارام کے گرد جمع نتھے اور اس نجو کی لگام اپنے انفول میں دوسرے علی ارام سے عرض کر رسیع سنتھے کہ آپ کو اپنے بانفول میں باکیزہ آباہ واحداد کی فیم آپ ہمارے درمیان ایک ایسی صدیت بیان فرائے باکیزہ آباہ واحداد کی فیم آپ ہمارے درمیان ایک ایسی صدیت بیان فرائے جمے آپ نے والد ما جدے سام ہو۔

امام نے محل سے سر بامبر کالا اور فرمایا:----

"حَدَّنَةَ الْهُ الْهَ الْعَبْدُ الْصَّالِحُ مُوسَى أَن جَعْفَرِ قَالَ حَدَّنَى الْهِ الْهُ حَفْقَدِ
الْهَ الْصَّادِي جَعْفَرُ لِنَ مُحَتَّدِ قَالَ حَدَّنَى الْهِ الْهُ حَفْقَدِ
الْمَ عَلَيْ بَا قِرْ عُلُومِ الْلَانِيتِ عَلَى قَالَ حَدَّنَى الْهِ عَلَى مُن الْمُ حَفْقِهِ
الْمَ عَلَى بَا قِرْ عُلُومِ الْلَانِيتِ عَلَى حَدَّ تَنِي الْمَ سَيِّدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُن الْعَدَةِ
الْمُحْتَةِ الْمُعَلِيدِ اللَّهُ اللَّهُ

" مبرے والد جو خدا کے بہترین بندے شعط انفول نے مجھ سے بیان فٹ رمایا کہ ان کے والد اجد جعفر بن محد الصادق نے اپنے والد محد الم مل وفت المعلى باقرعلوم انبيا رسے اور الحفول نے اپنے والد باجد على بن المحسب بن المحسب المحسب ولا العابد بن الحسب المحسب والد باجد حفول المحب المحسب المحسب المحسب المحسب المحسب المحسب المحد المحسب المحد الم

" اسنی بن را ہویہ" جونو واس مجع میں شریب تھے ، ایک و وسری روابت ہیں ہوں بیان کرتے ہیں کرا ام علیہ السلام نے جب ہے ارشا و فرایا کہ خلانے فرایا ہے کہ بر" لا الله الله الله احصنی ف من حضل مصنی ف من حضل حصنی و من عدا ابی " تو تفوری دُور جلنے کے بعد ارشا و فرایا کہ ،۔ حصنی اُمن من عدا ابی " تو تفوری دُور جلنے کے بعد ارشا و فرایا کہ ،۔ بشتر و طبعا و انا من شروطها " (۳۱) — وہ ایان تو حمید جو انسان کو عذا ہے فدا وزیری سے محفوظ دکھتا ہے اس کی چند مشرطیس ہیں انسان کو عذا ہے فدا وزیری سے انسان کو عذا ہے فدا وزیری میں سے انسان کی دلایت اور المامن کا اقرار اور اس کا عقیدہ بھی ایک مشرط ہے ۔

تاریخ کی دوسری تختابوں میں مکتاہے کرجس وقت امام رضا علیہ السّلام اس صدیبٹ کو بیان فرما رسیے شھے 'اس وقت ششر نیشا پور ارجواس وقست صوبہ خراسان کے بڑے سشروں میں شار موتا تھا اور وہاں کافی زیا رہ

آیادی تھی۔ پہتہربعدمیں مغلوں کے حملوں سے ویران وبریا دہوگیا) میں اس قدر لوگ جمع ہو گئے ہتھے کاشتا قان امام جوامام کی زیادت سے لئے ہے میں تھے ان کے کرم کی آوازیں اتنی زیادہ ملند مقیس کراک مرت یک کان بڑی آ واز سنانی نه دینی تقی علما دا ور قاصیان سنر لوگوں کو ضاموسشس کرنے مے کئے چیخ رہے ہتھے۔اے لوگو! خاموش ہوجاؤ، بینجر خداکی ذریت کو ا ذبیت بندود نما بوش ہوجا و برخاموش ہوجا ہے۔ آخرامام على كستيرلام نصاسى مثور وم بنكام ميں صديب بيان فرمانی لنے ہوئے اام کے الفاظ کو تکھنے کے لئے آبادہ سهم بزارافراد فلمرو كاغز "ہروی" کابیان ہے کہ امام علیالسلام نیشا پورسے باہرتشریف لا مرخ" نای دبیات میں امام علیہ السلام کی خدستِ اقدس میں عرض کیا گیاکہ نا ز ظہر کا وقت ہوگیا ہے۔ ا مام سواری سے اُتربیر سے اور بانی طلب کیا۔ وہاں ہا دے پاکس یانی نه تھا، امام نے اپنے وستِ مُبارک سے تفوری سی منٹی کھودی اور ایک حیثرجاری ہوگیا۔ امام علیرانسلام نے اور کام سائفیوں سنے وہنوکیا۔ اس چینہ کے انزات آج تک یاتی میں باقی ہیں۔ (۲۴) جب الم عليمالسلام" سنا با دم پيوسيخه تو ده بيماره ،جس ڪيتھرسے لوگ برتن بناتے ہتھے، اس برامام علیہ السلام نے بحیہ فرمایا، اور فرمایا،۔ خدا وندا! بوگوں کواس بہا اڑسے فائڈ ہبونجا، اور سروہ چیزجواس

که ده مرخ اشریب آباد سے نصف فرسنے اورشہد منقدس سے افرسنے پرداتع ہے۔ (شتخب ابتوایئے میں ۴)

'رسے سے ہوئے بین قراریائے اس میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے مکم دیاکہ اس بہاڈ کے بیٹھرسے بنی ہوئی ایک بیٹلی امام کے لئے مہیاکی جا اس وقت الم نے فرمایاکہ ان کا کھاناصرف انھیں پتیلیوں میں بکایاجا کے لیہ حفرت مہت ہی سادہ غدا تناول فراتے تھے اور کم تناول فرائے تھے۔(۴۵) منفرطوس میں امام علیرانسلام " تحمید بن قوطیہ طاق "کے مکان میں تستریوفی ا ہوئے اور وہ بقعہ حس میں ما رون رسٹ پیر دنن تھا اس میں تیام فرما یا ہے لاردن کی قبرکے ایک طرت ایک خطائفینجا اورفر مایا : . "هـنه تربتي وفيها ادفن وسيجعــّـل الله هـ ندا المـ كان مختلف شيعتي واهـ ل محبتي " ١٣١١ \* پرمیری تربت ہے؛ بہیں میں دفن کیا جاؤں گاا ورعنقر بب خدا دندعالم اس جگر کومیرے مثبعہ اور میرے دوستوں کی زیارت گاہ اورم كز آمدورفت قراروس كاي ببرحال امام عليراكسلام "مرد" بيويخ كيُّ اورما مون في امعليالسلام کوایک خاص گفرمیں اور ہرایک سے الگ تھرایا اور کافی اخرام کیا۔ (۱۳)

کے اس پہاڈ کے پتھرسے جو برتن بنا ئے جاتے ہیں ان کا آج بھی کا فی احترام کیا جا آئے۔ ای پتھر سے اور بھی سند کی خاص موفات ہیں اور مشہد کے خاص موفات ہیں اور مشہد کے تمام توفات ہیں اور مشہد کے تمام توگ اس پیاڈ سے اس کی برکت سے باقا عدہ واقف ہیں ۔
کے تمام توگ اس پیاڈ سے اس کی برکت سے باقا عدہ واقف ہیں ۔
سلے اسی جگہ رہایں وقت الم دضا علیا لسلام کی قبر مطر ہے۔

44

الممطى دخشا

#### مامون كى بېين<sup>ك</sup>ىن مامون كى بېين

امام علیرا لسلام ؓ مرو" بہونے کئے ، اس وقت مامون نے ا ما ت میں یہ بیغام بھیجا کہ: — \_ \_ • میرا ا راد ہ ہے کہ میں خلافت سے کنار دکش ہوجا ُوں ا در رہنصب کے سرد کردوں اس سلم میں آپ کی کیارائے ہے "؟ ا مام نے یہ بیٹ کنٹ تبول نہیں فرمانی ۔ مامون نے دوبارہ یہ مینجام کھ که "اگرمیری بہلی مین کش تبول منیں فرمانی ہے توایب ولیعهدی کا منص قبول فرمایش ۔ امام علیہ السلام نے مامون کی یہ دومسری مینی کئی بھی شر<del>ہے</del> مھکرادی کہ مامون نے امام علیہ السلام کواپنے یاس بلایا اور تنہائی میں گفتگو کی ا اس وقت ما مون كا وزیر فضل لی بین سهل زوا ارباستین بهمی اس مجلس میں موجو ونتھا۔ مامون نے کہا ، میں سوچے رہا ہوں کہ خلافت ا ورمسلما نوں سے دومرے امورآب کے سپرد کردوں۔ امامؓ نے قبول نہیں فرمایا۔ مامو<del>ن ک</del>ے و لی عهدی کی بیش کش ڈومرتبہ امام کی خدمت میں بیش کی۔ امام علیالت لام نے اس مرتبہ بھی یہ ہیں گئٹ ددکردی۔ مامون نے کہا : ۔ "عمرین خطاب" نے اسپے بع جه آدمیوں پر منوری ششکیل دیا۔ ان چھ آدمیول میں آپ کے حبد انجے حضرت علی ابن ابی طالب بھی ایک فرد ستھے عمرنے پیرحکم دیا تھاکجو کوئی بھی اس منوریٰ کے فیصلے کی مخالفت کرنے اس کوتت ل کر ڈالو\_ وقت آپ کے لئے اس کے علاوہ اورکوئی جارہ منیں سے کہ آپ میری

امام على رضت پیش کش قبول فرمالیں کیونکرمیں اس کےعلاوہ اور کوئی بات نہیں جانتا ہے مامون نے اپنی اس گفتگوسے اشارةً امام علیرالسلام کو قسنل کی دھمکی دی۔ امام علیالت لام نے بحالت مجبوری دلیجدی کی بیش کش قبول زمالی . میں دلیعیدی کواس شرط پر قبول کردن کاکریز کسی بات كالمكم دوں كا در بخسى بات سے منع كردن كا، نه قاصى بنوں گااور يمفتي - نه کسي کونصب کروں گا اور نه کسی کومعزول ہی کرونگا اوريزىسى چېزىسى ر دوبدل كرون كا" مامون نے امام علیرالسلام کی تمام سنشرا دکتا قبول کرلس ۱۳۸۱ اوراس طرح این ولی عهدی امام بر مفون دی اینکداس جال سے آمام کی حرکات وسکنات برنظرر کھے کہ وہ لوگوں کواپنی طرب نہ بلاسکیں ، اوراس طرح تثبيعوب اورعلويول كومجى مطمئن ركه سطح اور اببى حكومت كح متزلزل " دیان بن صلت" کابران سیجکہ : میس امام رضاعلیہالسلام کی تعد<sup>ست</sup> میں حاصر ہوا اور عرض کیا کہ"ا ہے فرز ندرسول ! بعض لوگ یہ کمہ دیہے ہیں کہ آب نے امون کی ولی عہدی قبول فرمالی ہے جبکرآب دنیا کی طرف کوئی توجہ ہی بہیں فرماتے ہیں اور بالک دنیا سے کنارہ کش ہیں "! فرایا: \_\_ خداگواه مے کمیں نے خوشی سے قبول نہیں کا ہے۔ ميرے سامنے صرف دو بائيں تھيں باولى عهدى قبول كروں يا قتل ہوجاؤں ا لهذامیں نے مجبوراً ولی عهدی قبول کرلی .... کیاتم کویہ نہیں معلوم کرجناب يومعت عليه السلام خدا كے بيغمبر شقے اليكن جب عزيز مصر كے خزانہ سے

الم مل رفت الم من رفت الم من رورت بيتي آئى توائفول نے اس منصب كو قبول فراليا.
اس وقت ميں نے بھی ضرورت كے شخت مجوراً يہ ولى عمدى قبول كرئى ہے اس وقت ميں نے كوئى ومردارى بھى قبول نہيں كى ہے ۔ ميرادلى بىلى اس كے علاوہ ميں نے كوئى ومردارى بھى قبول نہيں كى ہے ۔ ميرادلى بيلى قبول نہيں كى ہے ۔ ميرادلى بيلى قبول نہيں كى ہے ۔ ميرادلى بيلى قبول نہيں كے مالى ميں خدا ونظام وہ ايسى بيلى كرگوياميں نے به منصب قبول بينس كيا ہے) ميں خدا ونظام سے ان امور كى شكايت كرر ماہول اوراسى سے مدد كا خوالى ميوں يہ (٢٥)

"محدّن و ذكابيان ہے كہ ميں نے امام عليالسلام كى خدمت ميں والى الله كى خدمت ميں والى الله كى خدمت ميں والى الله كياكر" اے فرز ندرسول! آپ نے ولى عهدى كيوں قبول فرماكى "؟ فرايا، يہ "بالكل اسى دليل كے يخت جس طرت بير ہے جدامحد حضرت على ابن ابى طالب عليالسلام كوش رئى ميں شركت سے لئے مجوركيا كيا تعما " (بهم)

اام رضاعلیا سلام کے خادم ''یا سر'' کا بیان ہے کہ جب امام علیالسلاً) سنے ولیا عہدی تبول فرالی تو بیس سنے دیجھا کہ انفوں نے اسپنے انھول کو ''سان کی طرف بلندکیا اور فرما رہے سنفے ،۔

\* خدایا تو ہمتر جانتا ہے کہ بیس نے مجبوراً قبول کیا ہے۔ بس مجھ سے باز ہرتن من کرنا ،جس طرح توسیے اسپے بند اورا پنے فرشاہ ہ حضرت بوسف سے باز ہرس مذتی جب انھو نے مصری حکومت قبول کی "۔ راہم ،

سے مقرق ملوٹ ہوتا تا ہوہا) امام کے ایک نماص صحابی جواس ولیعہری سے خوشش نفرآر شقے المام نے ان سے ادشاد فرایا : الم على رفسطا " خوسطس مت ہو! یہ کام آخر کک نبیں مبیو ہنچے گا اور مذیبہ حالت بن باقی رہے گی ﷺ (۳۲)

### عَدِم تَعِسَاوِنَ

ام علیا است لام نے مرب نظام ولیمدی قبول فرائی تنی گرحیفت میں اس کو قبول منیں کیا تھا، کیونکہ امام علیا لسلام نے یہ مشر واکر لی تنی کریں کوئی ذیر داری قبول منیں کروں گا اور دھکومت سے کے سی کام میں دھن ل دوں گا اور دھکومت سے کے سی کام میں دھن ل دوں گا، اور مامون نے یہ تنام شرطیس قبول کرئی تقیس مگر کھر بھی اس بات کی کو سیشنش میں لگار مہا تھا کہ بعض امور امام علیا لسلام کے والے کروے اور ابنے متفاصد کے صول کے لئے امام کو ذریعہ بنائے لیکن امام علیا لسلام کے ساتھ متا اور ابنے متفاصد کے صول کے اسے اور کسی بھی کام میں مامون کے ساتھ و تعاون منہیں کیا ۔

"معرب خلاد" گا بیان ہے کہ اہم علیہ السلام نے مجھ سے بیم بات بیان ذبان کی اور اسے بچھ سے کہا کہیں ا بیسے افراد کے نام بیان جومور داعیاد ہوں تاکہ ان شہروں کی حکومت ا ن کے حوالے کر دول جن میں آج کل ہنگا ہے برباہیں ۔ میں نے بابون سے کہا ، تم نے جو شراک قبول کی ہیں اگران سے پابند دہو گئے نومیں بھی اسپنے وعدے کو وفاکر نادہوں گا۔ میں نے ولی عہدی الام شرط پرقبول کی ہے کہ میں کسی کو منفورہ دول یقیم خدا کی خلائمت ایسی چیزہے جس سے بام ہے میں میں منفورہ دول یقیم خدا کی خلائمت ایسی چیزہے جس سے بام ہے میں میں ام طارفت سواد بوکراده اره آتاماتا تفاد اہل شهرادر و مسرے لوگ اپنی ضروریات مجدے بیان کرتے ہے اس رہیں اُن کی صروریات پوری کروتیا تفادیم اور دو اس طرح دستے ہیں جسے عزیز و افارب رستے ہیں ۔ شہروں میں برخ خطوط کا بڑا او حرام کیا جاتا تفاد ہو تعمین عداوند عالی نے بھے عطافر ہائی میں تم نے ان میں کھا اضافہ ہوتی کیا ہے۔ مبر و دنعمت جے عطافر ہائی کرنا چاہتے ہووہ بھی فدائی طرن سے سے جہ و وہ تجھے عطاکر نا چاہتا ہے۔ یوسن کرمامون نے کہا ۔ " میں اپنے عمد رہ باقی رہوں گا و شرائط کا یا بندر سوں گا ہے (سم)

# جنن دليعهدي

جب امام علیرالسلام نے ولی عہدی ندگورد شرائط کے ساتھ قبول فرمان اس وقت مامون نے ایک جبئن متعقد کیا ا ناکہ توبوں کو اس بات کی جبر کرے کہ اور اس ظاہر داری سے سیاسی فائڈہ اٹھا کے دورہ جی جناے کہ وہ اس بات سے بہت خوش ہے کہ امام علیہ السلام نے دلی عہدی قبول فرمانی سے جمعوان کے دن مامون نے اسبے دربار پوں کا ایک طبسہ بلایا۔ ففٹ ل بن سہل نے باہر جاکر لوگوں کو مطلع کیا کہ مامون نے امام رضت ففٹ ل بن سہل نے باہر جاکر لوگوں کو مطلع کیا کہ مامون کا ایک طبسہ بلایا۔ علیہ السلام کی خدمت میں ولی عہدی کی میش کش کی تھی اورامام نے باس ملیا میس مامون کا بیا تھی اورامام نے باس ملیا میس مامون کا بیاتم ہے کہ تمام لوگ بیین کش کی تھی اورامام نے باس ملیا میس مامون کا بیاتم ہے کہ تمام لوگ بیین کا میں مامون کا بیاتم ہے کہ تمام لوگ بیین کا میں مامون کا بیاتم ہے کہ تمام لوگ بیین کا میں تھا کا اور دومسری جمعرات کو سے دباس " بہنیں نہ بیان نہ بیان تھا کا اور دومسری جمعرات کو سے دباس" بہنیں نہ بیان نہ بیان کا میں مامون کا بیات کی اور دومسری جمعرات کو سے دباس" بہنیں نہ بیان کی تھی میں بیان تھا کا اور دومسری جمعرات کو سے دباس" بہنیں نہ بیان کی تھی اورامام کے دبات کو سے دباس " بیان کی تھی اور دومسری جمعرات کو سے دباس" بہنیں نہ بیان کی تھی اور دومسری جمعرات کو سے دباس " بیان کی تھی اور دومسری جمعرات کو سے دباس" بہنیں نہ بیان کی تھی کی تھی اور دومسری جمعرات کو سے دباس " بیان کی تھی اور دومسری جمعرات کو سے دباس " بیان کی تھی اور دومسری جمعرات کو سے دباس " بیان کی تھی کی تھی کو تھی کی تھی کی تھی کی تھی کو تھی کو تھی کی ت

الم على رصت المم كى بعيت كے لئے حاضرہوں تمام درباری فوج کے منصب دار کاضان شهراور دوسرے لوگ سبزایاس بین کرمعین شدہ دن جمع ہو گئے۔ مامون نے امام کے لئے ایک خاص جگر نبیارکرائی تھی ۔ مامون بیٹھااور اس خاص جگر برامام علیہالسلام کو بتھایا، ام نشزیف فرما ہو کے۔اس دفت آب سبزلباس زبیب بن کے ہوے تھے سرمبارک برعارتھا اور شمشیرحائل کے ہوئے تھے۔ بابون نے حکم دیاکہ اس کا فرزند عمّاس بن امون میں ہے بہلے امام کی بعت کے ا معلیہ انسازم نے اینا باتھ اس طرت کے بڑھایاکہ اس کی بیٹت آپ کے جہرہ مہا رک کی طرف تھی ا در تھیلی میعت کرنے والے کی طرف تھی ۔ مامون نے کماکہ مبعیت سے لئے اپنے (تھکو بھیلائے ۔ الم نے فرمایا :۔ دشول خدا اس طرح بیعیت لیتے شعے " اس کے بعد لوگوں نے امام علیم السلام کی سعیت کی اور آب کا دست مبارک ہرایک کے ہاتھ کے اوپر تھا ، ای جلسمیں بیسے کی تقبیلیاں تقب كى كيس مقردول في نشاعرول في المم كى مدح مين اورمامون كيام ا قدام کی تعریف میں تقریری کس اور فصید سے برمے۔ اس کے بعد امون نے ام علیالت لام سے کہاکہ آپ بھی کچھ بیان آمام علیالسلام حدوثنا لے برورد گار کے بعد لوگوں کو اس طرح نخاب " بیغیبراسلام کے سلسلے سے ایک حق بھارا تھاری گر دنوں بر ہے اور اسی نسبت سے تمعارا حق ہارے اوپر ہے ،جن ج

اام طی دفت تم ہما داحق اداکرد و کے تواس دفت ہم پریھی لازم ہوگا کرمسے تمھادے حفوق کا حترام کریں ہے اس کے علاوہ اورکوئی بات امام علیالسلام نے اس محلس ہیں نہیں ذہائی ۔ مامون نے حکم دیاکہ در سموں پر "دضا" کندہ کیا جائے اور رضانام کے سکے ڈھالے جائیں ۔ (۱۳۳۲)

### نازعت

عبدالفطر باعید قربان کے موقع بر امون نے الم علیہ السلام کی خدت میں بینجام بیجا کرآپ نا دعید کی امامت فربائے۔ آپ نے فربایا کہ وسندالط میں بینجام بیجا کرآپ نا دعید کی امامت فربائے۔ آپ نے فربایا کہ وسندالط میں مامون نے کہا: اس کام سے میری غرف صرف یہ ہے کہ توگ مطمئن ہوں اور آپ کی فضیلتوں کو بیچائیں یے مامون کا فرستا دہ جند باد خدمت الاثم میں آتارہا۔ جب مامون کا اصرا کہ بے مدہوا تو امام نے جواب میں کہ البیجا کرمیری خواب تن تو بہی ہے کہ جھے اس کام سے معذ ور رکھا جائے، لیکن اگر تم میرا عذر قبول نہیں کر رہے ہو اور مجھے جو بر بری اسی طرح ناز کے لئے با برکھوں اور مجھے جو واپ میں پڑے گا تو میں اسی طرح ناز کے لئے با برکھوں کا جس طرح دسولِ خدا اور امیرالمونین علیہ السلام سیلے تھے ۔ گا جس طرح دسولِ خدا اور امیرالمونین علیہ السلام نے اس مامون نے یا ممام طرح آب مامون نے یا مکم صادر کیا کہ مناسب خیال فرمائیں اس طرح با ہر نشریب لائیں ۔ مامون نے یا حکم صادر کیا کہ مناسب خیال فرمائیں اس طرح با ہر نشریب لائیں ۔ مامون نے یا حکم صادر کیا کہ مناسب خیال فرمائیں اس طرح با ہر نشریب لائیں ۔ مامون نے یا حکم صادر کیا کم خوبی منصب دار تمام ورباری اور نمام لوگ کل صبح عبد امام کے گھر کے مناسب خیال فرمائیں میں طرح کا جو کہ کا میں میں درباری اور نمام لوگ کل صبح عبد امام کے گھر کے مناسب خیال فرمائی میں میں طرح کا در نمام لوگ کل صبح عبد امام کے گھر کے مناسب خیال فرمی منصب دار تمام ورباری اور نمام لوگ کل صبح عبد امام کے گھر کے میں میں میں دار تمام ورباری اور نمام لوگ کل صبح عبد امام کی کیں سب

امام على رضت

0.

سامنے حاضر ہو جائیں۔ صبح عبداہمی آفتاب طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ کوجہ دیا زارلوگوں کے ازدہل) سے حیلک اُ سے میاں تک کرعورتیں اور بیجے بھی امام کی زمارت کے لئے جمع ہو گئے تتے اورامام کے آنے کا انتظار کررہے نتے بیدست الارائیے مبابیوں کے سابقہ اپنے مرکبوں برموارالام کے گھرکے سامنے کھڑے ستھے آ فتاب علوع مبوا الم نے عس عید فرمایا ، نباس زمیب تن کیاا ور رونی سے بنا مبوا عامة سرمبارک بر باندها ، عامه کا ایک سراسبنه مبارک ۱ و ر د و سرا سبسرا بشت سے الاک ندھے برڈالا، عطر لگایا، عصار دست بارک میں لیا اور لینے سائنیوں سے فرمایا، جرکھیمیں انجام دوں نم لوگ تھی بھالاؤ۔ اس وقت امام علیہ انسلام ہاہرزشریب لا سے اس حال میں کہ پانجامہ اور كۇتے كے دامن كونياليون ك اوبرج معائے ہوئے تھے ، چند قدم جلنے كے بعدسرآسان کی طرف بلندگیا اور بجیرتنی ۔ امام کی بمیر کے ساتھ آپ کے ساتھوں نے بھی بحیرکنی۔ دولت سرا کے دروازے پرمپویج کرامام دک کے ا سپرسالاروں اور سیامپول نے امام کو جب اس حسال میں ریجھا توفورا ہے مرکب سے زمین پر کود بڑے اپنے جوتے انار دیئے اور برہنے یا زمین ے ہوئے۔ امام علیرانسلام نے تکبیر کھی اور آپ کے ساتھ جمع کنٹیرنے بھی تکبیر ہی۔ ا اس وقت ایساسان بندها بهوا تنها که معلوم بهور ما تیقا که زمین و آسان بسب ایک ساتھ تکبیر کمہ رہے ہیں شہر رویس ہر طرف شور د گر سر کی آ واڈس بلند تھیں۔ فَضَل بن مهلَّ ئے جب بیرحالتُ دلیھی نوفوراً ما مون کو مباکر بنجبر دی کراہے امبر!اگر اس طرح " رضا "مصلے تک بہوئے گئے تو فوراً ایک انقلاب بریا ہوجائیا

ام طارض وقت ہاری جان کی خرخیں ہے تم فوراً ان تک پر بینام بھیجو کہ وہ وابسس جائیں۔
وابسس جائیں۔
مامون نے امام کی خدمت میں پر بینام بھیجا کہ ہم نے آپ کو آئی دہمت میں بر بینام بھیجا کہ ہم نے آپ کو آئی دہمت میں بر بینام بھیجا کہ ہم نے آپ کو آئی دہمت میں میست دی اب آپ کو مزید زخمت دبنا نہیں جا سے ہیں المنذا اب آپ گھے۔
تشر لھین لے جائیں اور جو شخص اب مک نماز مرج جاتا چلا آ رہا ہے وہی نماز عمید بر معالی اسے کا اس کے حالی اور مواد بر معالی میں اور مواد بر معالی مواد کی منافقت اور اس کی عوام فری ہو کر وابس تستر لیون کی منافقت اور اس کی عوام فری سے دو کر مطلع ہوگئے اور انھیں اس بات کا بھین ہوگیا کہ وہ جو کچھ برتا کو امام میں منافقت اور اس کی عوام فری کے ساتھ کرتا ہے وہ صرف ظاہر داری سے ۔ یہ سا دا کام صرف اپنے ساتی مقاصد جا صرف کرتا ہے ۔

#### بحث ومناظئه

مامون کی مکارانہ سیاست نے امام علیہ السلام کے خلاف کئی جیلے سوج رکھے تھے ۔ یہ دمجھ کرمامون کوسخت کو فت ہوتی تھی کہ امام کی ہر دلعزیزی بڑھتی ہی جلی جارہی سے ۔ امام کی معنوی عظمت وہزرگی مامون کی کوفت میں اوراضانہ کر دہتی تھی ۔ مامون نے امام کی عظمت اور ہر دلعزیزی کو کم کرنے کی خاطریہ جلیہ سوچا کہ اس وفت کے بایہ کے علما و اور دانس وروں کو جمع کیا جا کے اوراام ان سے بحث ومناظرہ کرس ۔ اگر کوئی ایک عالم بھی امام پر فوقیت لے گیت نوامام کی عظمت وہزری کو کم کرنے ملکہ حتم کرنے سے لئے مہمت کا فی ہوگا، اور ۵۴ اس طرح امام کاعلی وزن کھی لوگول کومعلوم ہوجائے گا \_\_\_ کیکن پیچر بھی ابنے کے حق میں سودمند ثابت نہ ہوا بلکہ مامون کی منزمندگی اور ذکن کا سبب بنانہ امام کے علم ودانسنش کا آفتاب اس طرح جمکنا تھا کہ مامون روز بروز آنسنس حسابیں شھنا جاتا تھا۔

جناب بین جوآج اسے ہزار میں جوآج ہے۔ اور طبند پار محدث ہیں جوآج سے ہزار سال قبل زندگی بسر کرر سے نعے ، وہ تحربر قرمات ہیں کہ: — "مامون مختلف ندا ہیں کے متعلموں اور متعدد گراہ افراد کو جمع کرتا تھا ، اور اس کی دلی تمنایہ تھی کہ یہ لوگ تھی فرح امام پر غلبہ حاصل کریں ۔ یہ اسس رشک وحسد کا نیٹے تھا ، اور اس کی دلی تھی کہ یہ لوگ تھی وہ امام علیم السلام کی طرف سے موجود رشک وحسد کا نیٹے تھا اور امام کے دل میں امام علیم السلام کی عظمت و برگ کا قائل ہوجا تا تھا اور امام کے قائم کردہ استدلال کے سامنے سے ہم ہوجا تھا ..... روم ہم)

' نوفلی" کابیان سے کہ ۔" امون نے نفسل بن مہل کو پیکم دیاکہ متحلف نرا ہب کے علماء اور قاضی بلا کے جائیں جسے " جاٹیق" ۔" رأس الجالوت " ۔" صائبین ۔" "ہر بزاکر" ۔" نسطاس رومی" اور دوسرے متعلموں کو اکٹھاکیا جا کیے۔ نفسل "نے

که حالیق میسانی طاد کا سربراه و رأس الجالوت میمودی علاه کا سربراه و صابئین فرشتهمیت یاشاره پرست یاده لوگ جوکسی دین با شرمیت کے معقد نیس بیس بهر نبر پیهر بدکامعرب ہے آتش کده کاخادم باآتش پرستوں کا قامنی و نسطاس رومی طبیب مشکلهان وه لوگ جوعقا مُدکے موضوعا پر مجٹ و گفتگو کرتے ہیں ۔

، امر جوام می کام کیا کرتا تھا اس کے ذریعہا ہوں نے امام کی خدمت "یامر جیجا کہ آگرآپ مناسب خیال فرائش تو مختلف ندا ہب کے افراد کے ساتھ میں یہ بیغام بھیجا کہ آگرآپ مناسب خیال فرائش تو مختلف ندا ہب کے افراد کے ساتھ محفت گوفرمائیں امام نے جواب ویاکمیس کل آؤں گا۔ جب باسروابس جلاگیا تو المام نے مجہ سے ارتنا د فرمایا ؛ "ا ہے نوفلی! تم عراقی ہوا ورعراقی ہوشیار ہوتے ہیں، مامون نے جوشرکوں اور ختلف عفيدول كے افراد كوجع كيا ہے اس سے تم كيا محجة ہو"؟ عرض كيا: يُرَيب برقر بان بهوجاؤل اوه أب كوا زمانا جا بهمّا ـــــــــ اوراكب کاعلمی دزن دریافت کرنا جاہتا ہے' فرمایا ۔" کیا تھیں اس بات کا خوت سیے کہ وہ میری دلیل کوغلط قرار دے عرض كيا:" بخدا نہيں۔ مجھے ہرگز اس بات كاخون نيس ہے تھے أبيد ہے کہ غدا آپ کوان سب برغلرعطا فرمائے گا۔" فربايا - "كياتم برجاننا جاست موكهامون كس دفت شرمنده بوگا -؟" فرایا: - "مامون اس وفت شرمنده بوگا جب میں اہل تورات بر تورات اوراہل انجیل پرانجیل سے اہل دبور پر زبور سے صابیتن سے ان کی عبرانی زبان میں 'آتش پرستوں سے ان کی فارسی زمان میں ' رومیوں سے ان کی کان میں'اور دومرے صاحبان عقائد د مذاہب رکے بیا تھران کی زیان میں ان پر استدلال كروں وليليں قائم كروں اوران سے گفتگو كروں ۔ اورجس وتيت مس نے ہرابک کی دلیل کوغلط و ماطل قرار دبیاا وران پرغلبہ حاصل کیاا دروہ لوگ کہنے

ووسرے دوزہ الم علبال المام ان کی محفل میں تشریف لائے ....

یہودی عالم" راہن الجانوت" نے کہا۔ ہم آپ سے صرف وہی با نیں قبول کریں
گے جو آپ تورات موسی"، انجیل عیشی ، تربور داوڑا ور ابراہیم وموسی ہے محیفوں سے بین کریں گے۔ محیفوں سے بین کریں گے۔ محضرت نے بہین کش قبول فرمانی اور آپ نے بینجہ اسلام کی نبوت سے نبوت کے لئے تورات انجیل اور تربور سے نفضیل سے ہی گفتگو فرمانی اور سرایک کو خاموش کی تصدیق کی حضرت نے دوسرو سے اندلال فرمانی اور سرایک کو خاموش کر دیا اور فرمانیا ۔ اگرتم میں کوئی مخالف سے باکوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو ہے جبحک سوال کرسے ۔ میں میں کوئی مخالف سے مران صابی " جس کا محت و مناظرے اور علم کلام میں کوئی جو اب نہ تھا، اس نے کہا ۔ "اسے مرد دانشمند! اگرخود آپ نے سوال کرنے کی دعوت نردی اس نے کہا ۔ " اے مرد دانشمند! اگرخود آپ نے سوال کرنے کی دعوت نردی ہوتی نویس سوال مرکز کامیس کوئی جو اب نہ تھا، ہوتی تو بیس سوال مرکز کامیس کوئی ' بھرہ ، ننام اور جزیرہ گیا ہوں اور وہا لیکے ہوتی تو بیس سوال مرکز کامیس کوئی ' بھرہ ، ننام اور جزیرہ گیا ہوں اور وہا لیکے ہوتی تو بیس سوال مرکز کامیس کوئی ' بھرہ ، ننام اور جزیرہ گیا ہوں اور وہا لیکے ہوتی تو بیس سوال مرکز کی میں کوئی ' بھرہ ، ننام اور جزیرہ گیا ہوں اور وہا لیکے ہوتی تو بیس سوال مرکز کامیس کوئی ' بھرہ ، ننام اور جزیرہ گیا ہوں اور وہا لیکھ کی دولی کی دی دولی کی کی دولی کی کی کی دولی کی کی دولی کی کی دولی کی

کے دائں انجانوت میں دی تھا اور انجیل پر ایان نہیں دکھتا تھا ہیکن اس کے بارے میں معلوات خرور دکھتا تھا۔ عیسائیوں کے سامنے امام طیرالسلام کو آزانے کے لئے اس نے امام سے پرمپنگٹ کھی کہ آپ انجیل سے بھی است دلال کریں۔ کھی کہ آپ انجیل سے بھی است دلال کریں۔ مام علی دخت علمادا ورشکلوں سے گفتگو کی سے میکین کوئی بھی سیرے لئے آج تک حن داکی وحدا نیت ثنایت نہ کرسکا ت

امام علیہ السلام نے عمران صابی کے لئے تفصیل سے خداکی وحدانیت کی دلیا ہے۔ اللہ میں کی اللہ میں کوئی کی ان مطرف ال اللہ میں کرعمران مطرف میں کوئیا، اور کھنے لگا " لے میرے سر دار! مجھے بھین ہوگیا اور میں گوائی ویتا ہوں کہ خدا اسی طرح سے جس طرح آب نے میں میان فر مایا ہیں اور محد النظر کے بند ہے ہیں جو لوگوں کی ہوا بت کے لئے صحیح میں ایس کے بعد وہ قبل ڈرنے ہوکر سجد ہے میں وین کے ساتھ مبعوث کے گئے ہیں " اس کے بعد وہ قبل ڈرنے ہوکر سجد ہے میں اس

گرگیااوراسلام لایا۔ مشکھوں نے جبعران صابی کی گفتگوسنی توہیم کوئی سوال رکیا۔ دن کے آخری حصے میں پہنشست برفعاست ہوگئی، امون اٹھ کھڑاہوا اورامام علیرالسلام گھسہر تشریعین ہے گئے اور دومسرے تام لوگ متفرق ہوگئے ۔ (۲۴)

## تنهادسي امام

اس بات کا بقبن ہوگیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے نایاک افزاف کرلیا ، کیونکہ اسے اس بات کا بقبن ہوگیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے نایاک اغزافن و تقاصد کے حصول کے لئے ام علیرانسلام کو وسیلہ و ذریعی نہیں برناسکتا ہے۔ اس کے علاوہ امام علیرالسّلام کی عظمت و بزرگی اوران کی ہرد نعزبزی میں بھی روز سروز اصاح بھی اسلام کو گرانے کی سعی و کوسیٹ کرتا تھا اصاح بھی دورہ بھی اسلام کو گرانے کی سعی و کوسیٹ کرتا تھا

ا مام علیالسلام كانفصيل اور عمين گفتگو تفصيل كے ساتھ كتاب توجيد صدر ق "ميس مذكور ہے .

امام على رفنت

انساہی امام علیالسلام کی عظمت و بزرگی جیں افسا فرسونا تھا۔ امون کواس با کا بھیں ہوگیا تھا کہ جتنا وقت گزرتا جائے گا اسناہی امام کی خفانیت اور امون کا حب وحیلہ اور فریب کا دانہ سیاست آشکارا تر ہوئی جائے گی۔ اس کے علاوہ بنی عباس اور ان کے بنی خواہ بھی امون سے اس وحیتے زاراض تھے ، کہ اس نے امام علیہ السلام کو ابنا ولی عمد بنایا تھا۔ بہان تک کہ انعوں نے ابنی اس مخالفت کے افسار کے لئے بغداد بین ابراہیم بن مہدی عباسی سے کہ استوں منا وہوں نے ابنی اس معید السلام کو تفاید جمالت کی جا منا ہوں نے امام علیہ السلام کو تخفیانہ طور سے قبل کر دیا جائے۔ اس بناء برمامون نے محلوات منڈ لار ہے سے ۔ لندا امون نے امام علیہ السلام کو قبل کرنے کی فکر کی امام علیہ السلام کو زہر دے دیا تاکہ امام علیہ السلام کو نوار ہوجا بیں اور ان کی حابیت اسے حاصل ہوسکے ال علیہ السلام کی ستمادت کے بعد مامون نے جو خطابی عباس کو تھاہے اس کے امام علیہ السلام کی ستمادت کے بعد مامون نے جو خطابی عباس کو تھاہے اس کے امام علیہ السلام کی ستمادت کے بعد مامون نے جو خطابی عباس کو تھاہے اس کے امام علیہ السلام کی ستمادت کے بعد مامون نے جو خطابی عباس کو تھاہے اس کے امام علیہ السلام کی ستمادت کے بعد مامون نے جو خطابی عباس کو تھاہے اس کے امام علیہ السلام کی ستمادت کے بعد مامون نے جو خطابی عباس کو تھاہ اس کے دارہ جو تھا بی کو تعد مامون نے جو خطابی عباس کو تھاہے اس کے اس کے اس کے بعد مامون نے جو خطابی عباس کو تھاہ جاس کی ستماد کے بعد مامون نے جو خطابی عباس کو تعمل کو تعد مامون نے جو خطابی عباس کو تعمل کو تعد مامون نے جو خطابی عباس کو تعمل کو تعمل

" تم اس بات براعتراض کرتے تھے کویس نے ولی عہدی کا منصب علی بن موسی الرضا کے سہر دکیوں کر دیا ہے تم مطلع ہو کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اب تم میری اطاعت کر دیا ہے تم مطلع ہو کہ ان کا مامون اس بات کی کوسٹیش کر دہا تھا کہ الم رضاعلیہ السلام کی خرشہا تہ ان کے چاہیے والوں تک نہ بہو بجے ۔ اپنی ظاہر دادی اور عوام ذریبی سے اس کے چاہیے والوں تک نہ بہو بجے ۔ اپنی ظاہر دادی اور میرظا ہر کر ہے کہ الم میں موت سے ہوا ہے دبکین حقیقت نہ بھی ہے کہ الم علم ہوگیا کہ الم علم ہوگیا کہ الم مام علم ہوگیا کہ الم م

06 کے پہست ہی مخصوص صحابی جناب ایا صلت ہروی کی ایک گفتنگو حقائق کو بے نفاب کر دیتی ہے بجس سے بہمی معلوم ہونا ہے کہ امام علیرالسلام اورمامون کے تعلقات کیاستھے ؟ اورٹس طرح امام علیرالست کما لى سنهاديث دا قع بولي س "احدین علی انصاری کابران ہے کمیں نے آیاصل:"سے ہوجھا کہ بامون توامام عليهالسلام كااس قدراحترام كرتاتهاا دران في دوستى كالخلساد كرنانهها إدران كوابنا وليهديهي بزايانقا ان نام بانون كي بزاير بريان كبونحر ہے کہ ما مون ہی نے امام علیہ السلام کے قبل کا فدام کیا ہے اوران کے ا باصلت نے کہا: مامون نے امام علیہ السلام کی عظمیت وبزرگی کاشا ہڑ كيا تعالهذا وه ظاهراً الأم كاحترام كزناتها اوران كو دوست ركھتاتها ، اور وليعهداس ليؤبنا بالتفاحاكه لوكون يرسة نابهت كرسك كرامام ونبيت اداربين جس کی بنا برامام کی عظمت توگوں کی نگا ہوں میں کم ہوجائے گی ۔ لیکن مامون تے جب یہ دیکھاکراس کا پر حربہ بھی ناکام ہوگیا کیؤیکراام کے زہر ونفوی میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ لوگوں نے امام سے صرف پرمبز گاری اور باکیز کی دہمی ، حس کی دجسے ام کی عظمت و مزر کی میں روز بروزاضا فرہبی ہونا رہا ، اور ا ام کی ہردلعزیزی کا دائرہ وسیع ہوتا رہا ۔ مامون نے مختلف شہروں سے علماد ا ورمت کلموں کو جمع کیا،صرف اس امپیرمیں کران میں ہے کوئی ایک امام "برر رغالب آجا مے اور امام کا جوہلی وقار قائم ہے اس میں کی ہوجا ہے اور طلا کی محامبوں میں امام کی مشرکت گرجائے اور امام کی علمی کم ما لیکی کاستہ۔رہ

دوسرون تک بیویج مائے، میکن کوئی ایک تھی بیودی، عیسانی، آنش برست، صابئین کافرا دہری اورمسلمانوں کے دیگر ذقوں کے علما ریز ضبکہ جس نے بھی الم عليه السلام سي فنت كوكى انام إس برغالب آئے اوراي كو اپنے امتدلال ومطال کیا اور جب ایساہوا تولوگ کہنے گئے "خدا کی مسم امون سے میں زبادہ امام علی السلام مندخلافت کے لئے سزاوار ہیں " بیاسادی بایس مامون کے جاسوس اس تک مہونجاتے رہتے تھے۔ یہ بائیں سن کر مامون کو عصر آجا با تعاا درآنس حد ببر تعبن حامًا تقاء اس كعلاوه امام عليرالسلام في بات کیے سے بھی بھی بہیں ڈرتے تھے، امون کے بیامنے بے وہ وک حق اُت کہتے تھے خواہ وہ بات مامون کوکنتی اگوار ہی کیوں ندگذرے اس سے مامون کے حبد میں اور اضافہ ہوجا ہاتھا اور اس کا تغف وکینہ اور بڑھ جا آتھا. مامون کے م حربے جب ناکام ہو گئے اور ہر جگر اس کو ہزیمت اُٹھا تا ہڑی اور ہر محا ذ بررسوا ہونا بڑا تو امون نے امام رضاعلیرالسلام کوخفیطریقے سے زہر دیدیا ۔ (۴۹) بهی "آباصلت" جوامام علیال ال کے ہمراہ ستھے اور ام علیہ السلام کے دفن میں بھی سٹریک ستھے الخیبل کا بیان سے کہ اہم علیالسلام جب مرو سے بغداد سے سے تواہام جب کوس میدوسینے اس وقت ہامون نے انگورمیں امام کو زہردے دیا اوراس طرح ا مام علیال جس جگہ ہارون دفن ہے اسی بقومیں ہارون کے سرمانے امام کاجسکر طمر سیرد خاک کر دیا گیا۔اام رضت کی شہادت سیسے میں صفر کے آخری دن واقع بيوني ، اس وقت الم كاس مبارك. ۵ سال تھا۔ خدا ا بيغمرون بإكيزوا ذاد صالح اشخاص سب كا درُودوم

09

المعلی دخشا کی دگورج مقدس پر ۔

تاریخ کاسکوت اور واقعات کی تخرلین اس بات کاسب سے کرمبتیں سے گردن اور ظالموں کا جیج چرہ سامنے نہ آسکا اور ان کے مظالم کی ڈرسے کاسی سنم گردن اور ظالموں کا جیج چرہ سامنے نہ آسکا اور ان کے مظالم کی ڈرسے کاسی منہوں کی ۔ یہ تادیخ کی خیات ہی سے جس کی بنا پر امون عباسی کی جیجے تصویر آنے والوں کے لئے واضح نہ ہوسکی ۔ امون کی د ذالت ، خیات اور سیلہ بازی صرف بینہ مقی کہ اس نے امام علیا اسلام کو زہر و سے کرسٹید کیا تھا، بکر امام علیا اسلام کو زہر و سے کرسٹید کیا تھا، بکر امام علیا اسلام کے بہت سے جا سنے والوں ، علویوں ، اور شیعوں کی نامور شخصیت و اور و فادار سیول کو بھی قبل کرایا تھا یا یا کو شہروں ، صحاؤں اور میمارٹوں پرسٹہ بردر کر دیا تھا کہ وہ لوگوں پرع شہر بردر کر دیا تھا کہ اور اور اس نے اس فیدر کردیا تھا کہ وہ لوگوں پرع شہر بردی کی زندگی بسر کرتے سے ، ان میں سے مہتوں کو تو مشید کردیا تھا کہ مشید کردیا تھا کہ دیا تھا کہ وہ لوگ کی خالی کی صالت میں اس ڈیٹا سے رخصہ سیو گئے۔ مشید کردیا تھا اور پراگندہ تذکر ہے بعض ان فراد کا کوئ تذکرہ نہیں ماتا ، بعض کے متفرق صالات ہیں۔ اور پراگندہ تذکر ہے بھی تاریخ عالم میں شرے ہیں ۔ اور پراگندہ تذکر ہے بیں ۔ اور پراگندہ تذکر ہے بھی شیعوں کی زبانی آئے بھی تاریخ عالم میں شرے ہیں ۔ اور پراگندہ تذکر ہے بیں ۔ اور پراگندہ تذکر ہے بھی شیعوں کی زبانی آئے بھی تاریخ عالم میں شرے ہیں۔ ہیں ۔ اور پراگندہ تذکر ہے بھی شیعوں کی زبانی آئے بھی تاریخ عالم میں شرے ہیں۔

# امام كے جبت دا قوال

تبرک کے لئے اور ام علی بن موسی الرضا علیالسلام کے بے بناہ علم و دانش سے استفادہ کرنے کی خاطرامام علیالسلام سے جندا قوال ذیل کی سطرون میں نقل کر رہے ہیں :۔
کی سطرون میں نقل کر رہے ہیں :۔

(()) السرء مخبوء تحت لسان کہ ۔ انسان کی شخصیت اس کی

الامعلى رضنك زبان میں پوشیرہ ہے، جب دہ گفت گوکرنا ہے اس وفت اسس کی سنخصیت کایاں ہوتی ہے۔ (۵۱) ﴿ الت دبير قب ل العمل يومنك من الدهم - كام انجام دين سے پيلے اس كے بارسے ميں غور وفكر كرنا تمييں منشر مندگی سے مفوظ @ مجالسة الاسترام تورث سوع الظن بالاخيار . يرك ويكار کی ہم تشینی انسان کو نیک وصالح افراد ہے بھی برطن کردیتی ہے (۵۳) @ بيش الزاد الى المعاد العدوان على العباد - بندگان فدلت وسمنی برترین توبیشه آخرت سیم-(۱۹۸) @ ماهلك امرع عرف قدرد. جو شخص اين قرروم - 20 0 - (00) - (00) الهدية تذهب الضغائن من الصدوم بخفر ولول ؟ كينه فتم كردينا ہے۔ (٥١) ٤ اتربكم منى مجلسايوم القيمة احسنكم خلقاد خيركم لاہلہ۔ نیامت کے دن تم میں سے وہی سخف مجھ سے زیارہ نزد کم ہوگا دنیامیں جس کا اخلاق سب سے اجھا ہوگا اور جوانے الرواوں کے لئے نیکو کارموگا۔ (۵۵) کیس سنامی خوان سیل د جوسلمانوں کے حق میں تیانت کرے (ON) = vive 6,00 ( ) المؤمن اذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق مور غفته کے عالم میں مجی حق کے حدود سے سنجا وز نہیں کرتا ہے۔ (٥٩)

امام على رضت ا

 ان الله يبغض القيل والقال واضاعة المال وكثرة السؤال فيراوندعالم قيل دقال ال كے ضائع كرنے اور درج وج) زيادہ موال كرنے كوب ندمنيس كرتا ہے۔ (۱۰)

(۱۱) مردم دوستی نصف عقل ہے۔ (۱۲)

سخت ترین کام تین جیزی ہیں: - ا۔ انصاف وحق گوئی خواہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ ۲۔ ہر حال میں خداکو یا دکرنا۔ ۳۔ برا درانِ ایا بی کے ست تھ مال میں ہی برابری کے حقوق کا قائل ہونا (۱۳) سخی وہ غذا بیس کھا تا ہے جولوگ اس کے لئے آمادہ کرتے ہیں تاکہ

لوگ اس کی نیار کر دہ وامادہ کر دہ نیزایس تناول کریں ۔ (۶۴) اس فرآن خداوند عالم کا کلام ہے اس سے گرمزمت کرو' کہیں اور مبات اس میں اور مبات کا کلام ہے اس سے گرمزمت کرو' کہیں اور مبات

تلاش نذكرو ورنه كمراه بهوجاؤ كے ۔ (١٦٢)

امام كح حَوابات

سوال کیاگیاکہ برخدا کمن طرح ہے اور کہاں ہے؟ امام نے فرایا بر اصلاً یہ تصور ہی غلط ہے ۔ نصدا نے مکان کو بہدا کیا۔ جکہ وہ خو در مکان نہ رکھتا تھا، خدا نے کیفیت کو بہدا کیا جبکہ وہ خود کیفیت روتر کمیب) سے دُور تھا، لہٰ ذاخدا مکان اور کیفیت سے نہیں بہجانا جاستا وہ احساس میں نہیں سما سکتا ، کسی چنر براس کا قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی چیز سے اس کو شاہمت دی جاسکتی ہے۔

امام على رضت ا المام. په ښاۇكر خداكس زمانەمىي ئنيىن تفاتاكەمىي بتاۇن كەحت دا ں وقت وحود میں آیا ہے۔ . رُنیا کے حادث ریعنی یہ دنیا سلے ناتھی بعد میں وجود میں آئی ) نے کی کیا دلیل ہے۔؟ ا مام به تم نه سقے بعد میں وجود میں آئے اور اس کا بھی تھیں علم ہے کہ ا نے ابنے آپ کو سیدانہیں کیا ہے اور جوتھ ماراجیا۔ نے بھی ترکو بیدائنیں کیا ہے۔ - آیا یمکن ہے کر آپ خدا کےصفات بیان کرو ا مام : رجس نے خدائی صفت بیان کی فیاس سے وہ ہمیشہ گراہ سے اور جو کھے کہتا ہے وہ صحیح نہیں ہے اس خداکے بارے میں اس طرح صفت بهان کروں گا اور اس طرح اس کی تعربیت کروں کاجس طرح نے خود اپنی تعربیت و توصیف کی سیم، بغیراس کے کاس کی كونى تشكل وصورت ميرے زہن ميں ہو۔ لايدورك بالحواس۔ خدا کا دراک حواس کے ذریعے تہیں ہوسکتا۔ ولا نقاس مالناس اور زلوگوں پراس کو قباس کیا جاستا ہے۔ معروف بغیار تشبيه وه بغرضى تثبيرومانلت كيهجانا جآبابيع عظمت لمندى ے عالم میں بھی سے نز دیک ہے 'اس کا کوئی متر یک میں سے و في تعجى كخلون إسكى مثل تهيس معهد. ولا يجور في قضيت إلى وه بے قبصامیں کسی پرظلم نہیں کرتاہے۔ نشانیوں کے ذریعب بیجاناجا آسیے۔ (۱۹۵

ملن ہے کہ آپ کچھٹا د گی (امام عصر مج) کے امام: - کیاتمفیں نہیں معلوم کرکشا دگی کا انتظار کرنا بھی کشا دگی کا ایک جزیج ا مام ، ۔ باں! کشادگی کا انتظامی اُرکرنا بھی کشادگی ہے۔ ( ۲۶) ا مام : . حضرت با قرالعلوم امام محكر باقر عليالسلام نے ا بان كامرتبه أسلام ہے بالانترہے، نقوی ایمان سے بالانترہے ین تقویٰ ہے تھی بالاترہے اور جو چیز لوگوں کے درمیان ہم کی تھی سے وہ یقبن سے۔ ليحكم يركفا مندى اوراسبنه نام امورخدا البردكر دينا. راسي ميتري طلب كزما) (١٠٠) (خودبسندی) جس ہے کہ اعمال فار ا مام ، عجب کے درجات بن مبخلان کے یہ ہے کہ انسان بڑے کام کو

MO

اام على دفت المجھے اوراس سے داختی رہے اور یخیال کرتا ہے کہ داقعا اس نے نیک کام انجام دیا ہے اور منجا ان کے ایک ہے کہ دائدہ اسے فدا پر ایان الا تا ہے اور اس کے بعد خدا پر ایان الا تا ہے اور اس کے بعد خدا پر ایان الا تا ہے اور اس کے بعد خدا پر ایان الا تا ہے اور اس کے بعد خدا پر ایان الے آیا ہے ، جبحہ احسان جمانا صرف خدا وزر عالم کاحتی ہے ۔ ( 89 )

\_ حضرت ابراہیم علیم السلام نے جویہ ارشاد فرایا ہے کہ ،'' وَلَکِنَ لِیُطْمَتُ یَّنِی فَالِی '' لاناکہ اطیبنان قلب صاصل ہوجائے) توجنا ابراہیم کے دل میں کوئی شک و تر دبیر تھا ، امام بینیں ؛ بکہ ابراہیم علیالسلام کو محمل یقین تھا، جناب ابراہیم کا مقصد پرتھاکہ خدا و نریالم ان کے تقیین میں مزید اصافہ فرمائے ۔ ( ، )

\_\_\_ گوں نے صفرت امیرالمونین علی بن ابی طالب علیہ السّلام سے
کیوں دوری اختباری اور کیوں دوسروں کی طرب توجر کی ؟ جب کہ
ہرا بک مولا کے فضائل و کمالات اور سینم براسلام اسے ان کی قربت
ہرا بک مولا کے فضائل و کمالات اور سینم براسلام اسے ان کی قربت
سے بخوبی واقعت تھا۔ ؟

الم بر امیرالمومنین علیہ الت کام نے ان کے والدین ، بھائی ، چچا اور و دمرے رشۃ وار جو خدا ورمول سے جنگ کرنے آسے کھے ان مب کو قتل کیا تھا۔ جس کی بنا پر یہ لوگ مولاسے کینہ اور ڈسٹمنی رکھتے ہتھے ، انھیس یہ بات بسند نہ تھی کرا میرا لمونیین علیہ السسکام ان کے ولی اور دہبر ہوں ، لیکن حضرت کے علاوہ وومروں کی اہم علی دہت تبعت لوگوں کے یہ احساسات نہیں تھے۔ کیونکہ مولائے کائنات امیرالمومنین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نے خدا و رسوُل کی اومیں ایسا جہا دنہیں کیا تھا اور کسی کو یہ نزلت حاصل نہ تھی اسس کے لوگوں نے مولائے کائنات امیرالمومنین علیرالتّلام سے دُوری اختیاری اور دوسروں کی آغوسٹس میں بناہ لی۔ (۱)

خدایا! تطفی لی محکرو آل محکر ا ہماری توفیقات میں برابراضافہ فرماتارہ ۔ اور ہمیں بل بھر بھی ہے کار مت رکھ ۔ بروردگاراً ۔ بطفیل صدیعیت طاہر م یوسف نیا طمہ زہرت راد ا تعجیل سنہ را

> عابری ۱۳۳۸ریع المولودستایسارد فیض آبا د

(1) كافى ج اح<u>دم</u>م، اعلام الورى صنة ، ارشادشنج قانوى الرحالية 11 صاع -(۲) ان خاتون كادومرانام نسكتم -(۳) اعلام الورئ ص<u>۲۰۳</u> (١٦) اعلام الورئ صميم (۵) اعلام الوري ضهر ، كافي علد اص (١) اعلام الورى صرام (1) اعلام الورى مواس (A) 88 . 34 OMA (٩) منافرج م مياس (۱۰) عِول اخبارالرضاح ۲ ص<u>م ۱</u> 111) 8802 V 0-14 (41) AB 2 4 CAL (۱۲) منافعہ جہم من<del>اس</del> MAO 2 BB (111) (۱۵) معجم رجال الحديث ج ٢ ص<u>٣٣</u> - رجال كتني ه<u>٨٨</u>٥ (17) كافي جلد ا ميم

46 1060 x 208 (14) (١٨) تا يخ اين اشرح وم ( ١٩) الامام الرضاء محدَجوا د فضل الله صلا نقل از تاریخ الخلف ارسیوطی ر ۱۲) حیاة الامام الرضا، جعفر مرتضیٰ الحبینی ص ۲۱۳ ـ ۲۱۳ ، بحا را لانوار ج ۲۹ ص ۲۳۹ ، مسندامام رضاح ۱ ص ۵۵ ـ ۸ ۵ ـ عیون اخبار (٢١) حياة الامام الرضا صياح ، بحارج ٢٥ صنوح ، عيون اخبارج ٢ (۲۲) حياة الامام الرضا م<u>سام ، كشف الغمرج ٣ ميده</u> ، مندامام رصف ح ا شكا عيون اخبارج ٢ ص (٣٣) حياة الامام الرضا م<u>ه ٢</u>٠٠ رجال ممفاتى ج ا ص<u>ه ٩</u>٠ عبون اخبار 24.00 114 (۱۲۳) حیاة الامام الرضا م<sup>۱۱</sup>۳۳ ، ایی خراس کے قصیدهٔ میمیر کی مثرح م<u>۳۹۱</u> عیون اخبارج منط<sup>۱۱</sup> بحارج ۴۹ متشا ، مندام رضت (10) . 5/1 3 62 06. (LO) (٢٦) كافي ج ١ ص ١٦٠ ، منتهى الرَّمال (۲۷) بحارح ۲۹ ما او عیون اخبارالرضاح ۲ صمعا (۲۸) عیول تع ۲ ص ۱۸۱ \_۱۸۲ (٢٩) . كار جلدوم مدا

```
( بس عيون اخارارضا ح٢ عن ١١١١
                    1 2 1 an 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                                                   (11)
                        11 11 11 27 90 1711
                                                   (rr)
                           (44) 5-71 364 an 71
           (۱۳۲) . کار ج ۲۹ ص ۱۲۵، عیون اخارج ۲ ص ۱۳۵
           (۱۳۵) ر ع ۲۹ ص ۱۲۵ عیون اخبارج ۲ ص ۱۳۵
       (+4) " 2 62 0011 " " 2 2 00 021-621
                                   (۱۳۷) ارشادمفسد ف
                                   (۳۸) ارشاد مفید صنوح
     (٣٩) علل كشرائع ص ٢٢٠ -٢٢٨ عبون اخبار الرضاح ٢ مدا
                             ( بم) عيون اخرارالرضاح ٢ صام
                                   (1m) المالى صدوق ميه
                                  (۱۳۲) ارتثادمفير ص
                           (۲۳) عيون إخارالضاج مرسيدا
                            (۱۳۲۷) ارشادمفیدص ۱۹۱-۲۹۲
  (٥١٨) ارتفاد مفيد ص ١١٦ _١١٢، عيون اخبارج ٢ ص ١١٨ _١٩٩
                         167) . 21 (5 00 00 031-631
(١١٤) توجيد صدوق ص ١٢٨- ٢١٩ اتناة البداة ج ٢ ص ٢٥- ٢٩
(۱۲۸) طبری سے ۱۱ صنته ا الدایه والنهایہ سے ۱۰ صفیح اوردوسری کتابیں
                         تقل ازحياة الامام الرصنا مقط
                              ( ۲۹ ) عبول انحبارج ۲ ما<u>سم ۲</u>
```

40

(٥٠) عيون اخارج ٢ ٥ ٥١٠ دره) سے رود) ک۔ بندام ارضاح اص ۲۹۱ ۲۹۳ 4.0-190 0012 " " " (09)(01)(04) 19-140 UPI 2 . " " (47)(11)(4.) r.0 - 19 0 12 " " " (44) (44) (۱۵) مندامام الرضاح اص ۱۰ م (44) " " 21 D 344 YON U 12 " " (46) 1000 12 " " " (44) MADO 12 .. " (49) TIO 0 10 " " (2) (١١) عيون اخيار الرضاح ٢ صل

ربينات كتاب

اخلاقِ المامع روش المامع اور در مارخلافت امام إدون کے زمانے میں ایام امین کے دُورمیں ایام مامون کے دُورمیں ایام اور ولی عہدی مرب سے مرو تک امام بیشا پورمیں مامون کی بیش کش عدم تعتادن جشن د بی عهدی ML 19 نازعيب 01 بحث واناظره نشادت امام امام کے چنداقوال 00 09 41 امام کے جوابات

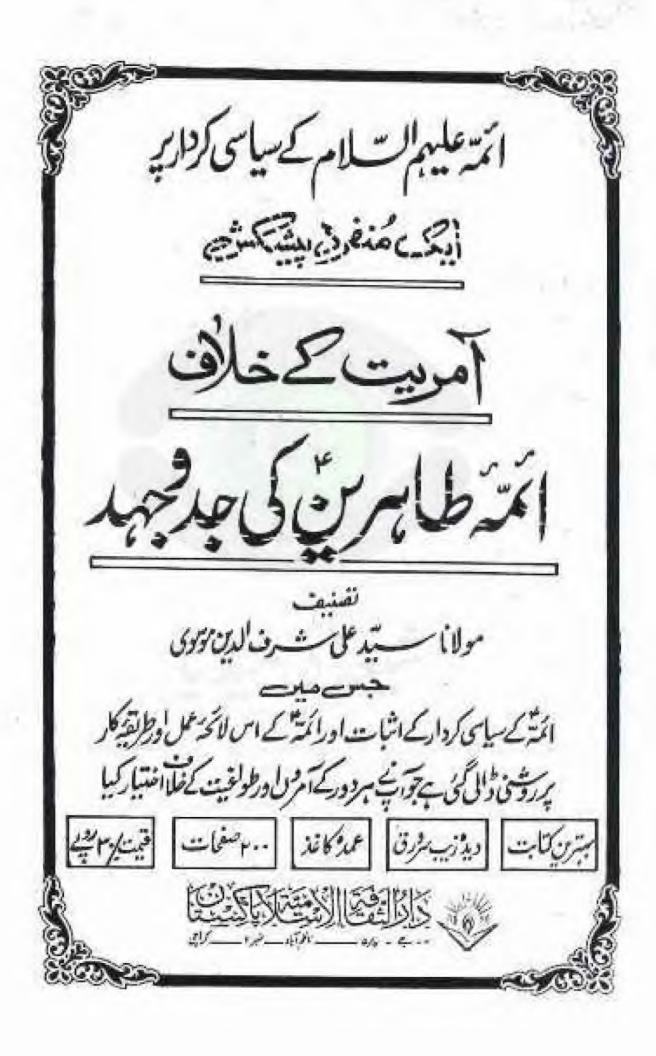

|                                           | VAVAVAVAVAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| را وز کراد اک کلنے                        | اسلام كے انقلابی افكار اور حقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 31 - TO                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الما المنتيبية                            | المنتشن الشيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | كالميشون كالمناف المراش المناف |
| de es a                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الشهيدشية مد إفرالعد                      | جارابيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مسين بن سيدا برازي                        | 0 كتاب المؤمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سيدمبطالهن منسوى                          | o تذكرهٔ مجب دیشمیشالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الشهيدية في إقرانعدد                      | شیعیت کاآغاز کیاورکیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| استادشيدرتفي مطبري                        | درسرزای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مدمب دى الأصلى                            | ن وركس انقلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اوران حسرون                               | صواع دهزت محادً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۋارىزىمەرىت مىالىحارمان                   | فكرمسين كي العذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سيري شدون الدين بوموى                     | تنسه عاشورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سيّد على شدون الدين توموى                 | مكتيكتشين ادر قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المراسر الماتاك                           | मा ३ ता १।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سادشب درتفي مطبري                         | 4 32 6 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مِنْ الْ سِلْمَ مِنْ عُدِد دِيدِي         | 0 . 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ماندانداندانداندانداندانداندانداندانداندا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مرمب دی الاصفی                            | o مادیت دکیوزرم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                           | O فاسفدًا مامست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وُلكت مِلْ قَالِمَى                       | پایم شهیا <i>ی</i> _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| آیت مند عبر سبحال                         | O عظمر نوگوں کی کامیابی کے دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مياسين عليتين                             | و آسكان عقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5,77.8                                    | حکین شغای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



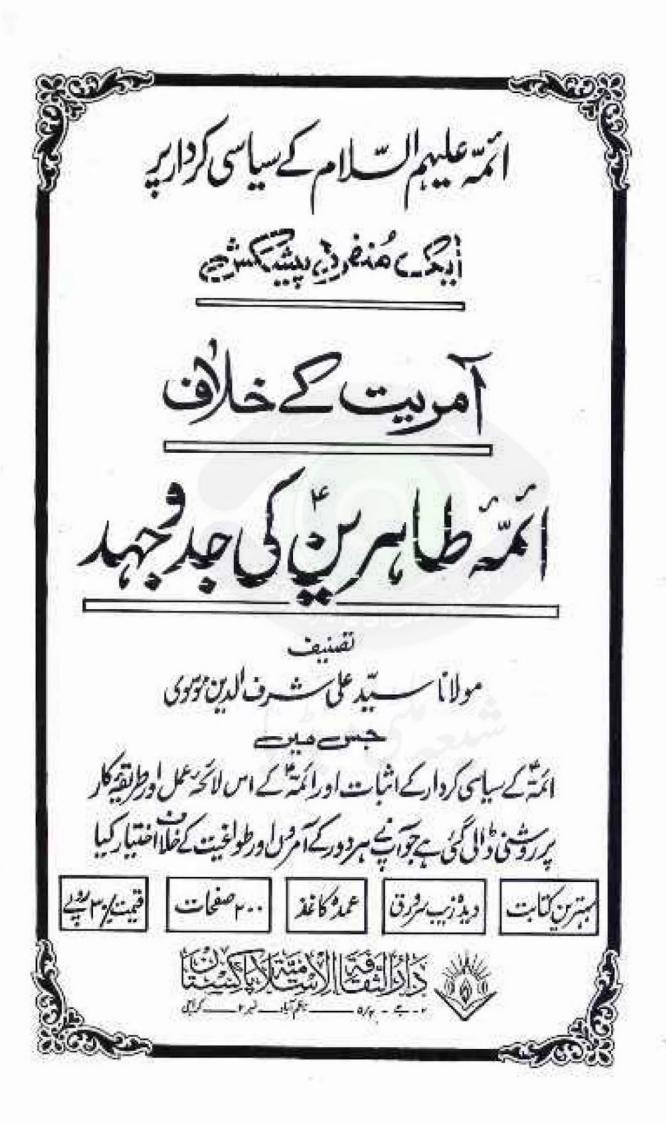

www.kitabmart.in-

